# انسان ثناسی

محمود رجبي

مترجم بهید محمد عباس رضوی اعظمی

مجمع جهانى ابل بيت عليهم السلام

# فهمرست مطالب

| II           | ر <b>ف ا</b> ول :                             |
|--------------|-----------------------------------------------|
|              | يكرممر:                                       |
|              |                                               |
|              | لما لعه كتا ب كى كامل رہنما ئى:               |
|              | ىل اول                                        |
|              | مفهوم انسان ثناسی                             |
|              | انیان ثناسی کے اقیام:                         |
| ۲ <i>۲</i> ۲ | انیان ثناسی کی ضرورت اور انهمیت:              |
| ۲Ÿ           | علوم انسانی کی انہمیت اور پیدائش:             |
| ry           | اجتماعی تحقیقات اور علوم انسانی کی وجه تحصیل: |
| ۲            | خدا ثناسی اور انبان ثناسی:                    |
| ΤΛ           | نبوت اور انبان ثناسی:                         |
| r 9          | معاد اور انسان ثناسی:                         |
| T*           | انسان ثناسی اورا حکام اجتماعی کی وصاحت:       |

| ři        | دور حاضر میں انسان ثناسی کا بحران اور اس کے مختلف پہلو: |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| ٣۵        | دینی انسان ثناسی کی خصوصیات:                            |
| M         | خلاصه فصل:                                              |
| ٣٧        | <u></u>                                                 |
| ۲۱        |                                                         |
| ۲۱        | يومنزم يا عتيدهٔ انسان                                  |
| <u>۴۲</u> | ہیومنز م کا مفہوم و معنی:                               |
| ۲۲        | ہیومنزم کی پیدائش کے اساب:                              |
|           | استفلال:                                                |
| ٣٤        | تبابل و تبامح:                                          |
| ٣٨        |                                                         |
| ۵٠        | ہیومنزم کے نظریہ پر تنقید و تحقیق فکرو عل میں تناقض:    |
| ۵۱        | فکری حایت کا فقدان:                                     |
| ۵۳        | فطرت اور ما ده پرستی:                                   |
| ۵۲        | هیو منز م ا ور دینی نفکر :                              |

| ۵٦       | بے قید وشرط آزادی:                                   |
|----------|------------------------------------------------------|
| ۵۸       | تبامح و تبانل:                                       |
| ۵۹       | خلاصه فصل:                                           |
|          | تمرين                                                |
|          | ملحقات:                                              |
|          | فصل موم                                              |
|          |                                                      |
|          | خود فراموشی                                          |
|          | قرآن اور خود فرا موشی کا مئله:                       |
| ζ        | روحی تعا دل کا در ہم برہم ہونا :                     |
|          | ہد <b>ف و</b> معیار کا نہ ہونا :                     |
|          | ما ده اور ما دیات کی حقیقت:                          |
| ۷۵       | عقل و دل سے استفادہ نہ کرنا :                        |
| ζΫ       | نود فراموشی اور حقیقی توحید:                         |
| <u>۲</u> | اجتماعی اور بماجی بے توجی (اجتماعی حقیقت کا فقدان ): |
| ζΛ       | خود فراموشی کا علاج:                                 |

| Λ)                                     | خلاصه فصل:                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Λ٢                                     | تمرين                                    |
| ΛΥ                                     | ملحقات:                                  |
| ΛΛ                                     | فسل چھارم                                |
| ΛΛ                                     | انیان کی خلقت                            |
| Λ9                                     | انسان، دوبعدی مخلوق:                     |
| Λ9                                     | اولین انبان کی خلقت:                     |
| 97                                     | قرآن کے بیانات اور ڈارون کا نظریہ:       |
| ٩۵                                     | تام انسانوں کی تخلیق:                    |
| 99                                     | روح کا و جود اورا شقلال:                 |
|                                        | شخصیت کی حقیقت:                          |
| 1•   -   -   -   -   -   -   -   -   - | روح کا ناقابل تقیم ہونا اور اس کے حوادث: |
| I• [                                   | مکان سے بے نیاز ہونا :                   |
| J• [^                                  | کبیر کا صغیر پر انطباق:                  |
| 1• 4                                   | روح مجر داور انبان کی واقعی حقیقت:       |

| 1 • 9 | خلاصه فصل:                              |
|-------|-----------------------------------------|
| 1•9   | تمرین                                   |
|       |                                         |
| III"  | نچویں فصل                               |
| 111"  | انیان کی فطرت                           |
| 110   | انیانی مشرکه طبیت:                      |
| 117   | مثتر که فطرت کی خصوصیات:                |
| IIA   | ما حول اور اجتماعی ا سباب کا کر دار :   |
| II A  | انیانی مشتر که فطرت پر دلائل:           |
| ITT   | بعض مشترکه فطری عنا صر کا پوشیده ہونا : |
| ITT   | انسان کی فطرت کا اچھا یا برا ہونا :     |
| 177   | انیان کی الٰہی فطرت سے مراد:            |
| 179   | فطرت کا زوال ناپذیر ہونا :              |
| IT+   | فطرت اور حقیقت:                         |
| ١٣١   | خلاصه فصل:                              |
| ITT   | تمرين:                                  |

| ITA | ملحقات:                                       |
|-----|-----------------------------------------------|
| ITA | مغربی انبان ثناموں کی نگاہ میں انبان کی فطرت: |
| IFT | چھٹی فصل                                      |
| IFF | نظام خلقت میں انسان کا مقام                   |
| Irr | خلافت الٰهي:                                  |
| Ir4 | حضرت آ دم کے فرزندوں کی خلافت:                |
| IFA | کرامت انیان:                                  |
| 169 | كرامت ذاتى:                                   |
| 10. | كرامت اكتبابي:                                |
| 107 | خلاصه فصل:                                    |
| 100 | تمرین                                         |
| 124 | باتوین فصل                                    |
| 124 | آزادی اور اختیار                              |
| 129 | انسان کی آزادی کے سلسلہ میں تین مہم نظریات:   |
| 171 | مفهوم اختيار:                                 |

| 171             | انیان کے مختار ہونے پر قرآنی دلیلیں:     |
|-----------------|------------------------------------------|
| 177             | عقیدهٔ جبر کے ثبهات:                     |
| 174             | جبر الهی کی تجزیه و تحلیل:               |
| 179             | قىنائے الٰہى:                            |
| I <b>&lt;</b> · | خدا کے فعاّل ہونے کا راز:                |
| 147             | اجتماعی اور تاریخی جبر کی تجزیه و تحلیل: |
| 140             | فطری جبرکی تجزیه و تحکیل:                |
| 147             | خلاصه فسل:                               |
| 144             | تمرين                                    |
| / <b>^</b> ·    | ملحقات:                                  |
| ΙΛΙ             | فطرى خوا ہشات:                           |
| 1/1/4           | آڻھويں فصل                               |
| 1/1/4           | مقدمات اختيار                            |
| ΙΛΛ             | اختیار کو مهیا کرنے والے عناصر:          |
| 190             | نحوا ہش اورارادہ :                       |

| 190   | خوا ہشات کی تقیم بندی:            |
|-------|-----------------------------------|
| 19 <  | خواہشات کا انتخاب:                |
| T+1   | خواہشات کے انتخاب کا معیار:       |
|       | ا خروی لذتوں کی خصوصیات:          |
|       | خلاصه فصل:                        |
| T • 4 | تمرين                             |
| r • 9 | يں فسل                            |
| r • 9 | كمال نها ئي                       |
| T1+   | مفهوم کمال اور انبانی معیار کمال: |
| Y11   | انيان كا كمال نهائي:              |
|       | قرب الٰهي:                        |
| rir   | قربت کی حقیقت:                    |
| rir   | قرب الٰہی کے حصول کا راستہ:       |
|       | تقرب خدا کے درجات:                |
| T14   | ا يان ومقام قرب كا رابطه:         |

r~~\_\_\_\_\_

١.

#### حرف اول:

جب آفاب عالم تاب افتی پر نمودار ہوتا ہے تو گانات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فینیاب ہوتی ہے حتی نتے یودے اس کی گرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ و نکھار پیدا کرلیتی ہیں تاریکیاں کا فور اور کوچہ و راہ اجالوں سے بحر نور ہوجاتے ہیں، چنا نچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی شخلاخ وادیوں میں قدرت کی فیا ضیوں سے جس وقت اسلام کا مورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا ۔ اسلام کے مہلنی و مؤسس سرور کائنات حضرت محد مصطفی بفار حراء سے مشل حق نے کر آئے اور علم و آگئی کی پیاسی اس دنیا کو چٹمۂ ہی و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کے تام المہی پیغامات ایک ایک عشیرہ اور ایک ایک علی عظر حرصہ میں بی حقیدہ اور ایک ایک علی علی فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتبائے برحکمراں ایران و روم کی قدیم تہذییں اسلامی قدروں کے سامنے مائد برگئیں، وہ تہذیں اصنام ہو صرف دیکھنے میں اگر حرکت و علی سے ماری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ ولولہ اور پر گھتے تو بذہب عنل و آگئی سے روبر و ہونے کی توانائی کھودتے میں سے وجہ ہے کہ کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں شور نہ رکھتے تو بذہب عنل و آگئی سے روبر و ہونے کی توانائی کھودتے میں سے وجہ ہے کہ کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کرلیا ۔

اگرچہ رسول اسلام کی پیگرانہا میراث کہ جس کی اٹل بیت علیم السلام اور ان کے پیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پابانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے سے پچیدگیوں کا شکار ہوکر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کردئی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اٹل بیت علیم السلام نے اپنا چشمۂ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانثور دنیائے اسلام کو پیش کئے جنصوں نے بیئر ونی افخار و نظریات سے متاثر، اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگین تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشینا ہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قیم کے طکوک و شہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں سے مکتب اسلام کی پشینا ہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قیم کے طکوک و شہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں

اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی گامیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیم السلام کی طرف اٹھی اور گؤی ہیں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت واقتدار کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامرال زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب میں پیه زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیخ اور نشر و اشاعت کے بهتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افخار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔ (عالمی اہل بیت، کونس) مجمع جہانی بیت علیم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و یکجتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و یکجتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس

تاکہ موجودہ دنیائے بشریت جو قرآن و عمرت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عثق و معنویت سے سرطار
اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سراب ہو سکے بمیں یقین ہے عقل و خرد پر اسوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل پیٹ عصمت و
طمارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبر دار خاندان نبوتّو رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں
دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انرانیت کے دشمن، انانیت کے شمکار، سامراجی خوں خواروں کی نام نهاد تہذیب و ثقافت اور عصر
حاضر کی ترقی یافتہ جالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے
سے تیار کیا جا سکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تام علمی و تحقیقی کوشوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و متر جمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور

کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، مکتب اہل بیت علیم السلام کی ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، حجة الاسلام و المسلمین عالیجناب
مولانا محمود رجبی صاحب کی گرانقدر کتاب ''کو فاضل جلیل مولانا سید مجہ عباس رضوی اعظمی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ
سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار میں اور مزید توفیقات کے آرزومند میں، نیز ہم اپنے ان تام دوستوں اور معاونین

کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے میں جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنیٰ جہاد رصائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الأكرام

مدير امور ثقافت، مجمع جها في ابل بيت عليهم السلام

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

#### مقدمه:

... (فتم انطاناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسان کا اللہ احسان کو ایک دوسری صورت میں پیدا کیا پہابرکت ہے وہ خدا ہو ہے۔

ہمتر خلق کرنے والاہ ۔ انسان بہت ہے انتخابی علی کا مامنا کرتا ہے جس میں سے فنط بعض کو انتخاب کرتا ہے، بعض کو دیکھتا ہے، بعض کے بارے میں سنتا ہے اور اپنے ہاتیے بیسر اور دوسرے اعساء کو بعض کا موں کی انجام دہی میں اشعال کرتا ہے، قوت جمانی کی رہ ہد کے ماتی ساتی ماتی کری ، عاطنی اور بہت سے مخلوط و مختلف اجتماعی روابط ،علمی ذخائر اور علی ممارتوں میں اضافہ کی وجہ سے انتخابی دائر سے مصودی شکل میں اس طرح وسے ہو جاتے میں کہ ہر لمحہ ہزاروں امور کا انجام دینا مکن ہوتا ہے لیڈا انتخاب کرنا بہت سنگل ہو جاتا ہے ۔

طریقہ کار کی تعین و ترجیح کے لئے مختلف ذرائع موجود میں مثلاً فطری رہد ، خواہشات کی عدت ، ناامنی کا احساس ، عادات واطوار ، بیبروی کرنا ، مجھانا اور دوسرے روحی و اجتماعی ابباب کی طرف اطارہ کیا جاسکتا ہے لیکن سب سے مہم عقبی ابباب میں ہو بھی طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کی معراج کمال اور انبانی سادت کے لئے موثراور مہم طریقہ کارکی تعیین و ترجیح اور سب سے بہتر واہم انتخاب کے لئے درکار میں جو انبانی ارادوکی تکمیل میں اپنا کردار ادا کرتے میں ۔ انبان کی حقیقی اشر فیت اور برتری کے راز کو انسیں انتخاب کے لئے درکار میں جو انبانی ارادوکی تکمیل میں اپنا کردار ادا کرتے میں ۔ انبان کی حقیتی اشر فیت اور برتری کے راز کو انسیل اسب و علل اور طریقہ کارکی روشنی میں تلاش کرنا جائے ۔

اعال کی اہمیت اور ان کا صحیح انتخاب اس طرح کہ انسان کی دنیا و آخرت کی خوشختی کا ذمہ دار ہو،معیار اہمیت کی ثناخت پر موقوف ہے ، ان معیار کو تمجینے کے لئے ضروری ہے حقیقت انسان ، کیفیت وجود ، آغاز و انجام اور کمال و بعادت اخروی کو تمجیا جائے ۔ یہ موضوع ایک دوسرے زاوینفکر کا محتاج ہے جس کو انسان ثناسی کہا جاتا ہے ۔

ا سورهٔ مومنون <sub>۴</sub> ۱۴

لہذا انبان ثنای کو معارف انبانی کی سب سے بنیادی چیز سمجھنا چاہئے اور اس کا مطالعہ خاص کر ان افراد کے لئے جویہ چاہتے ہیں کہ
ان کی زندگی درست و بے نقص اور عقلی معیار پر استوار ہو ضروری ہے ۔اس کتاب میں انبان ثناسی کے بنیادی مبائل کی تحقیق پیش کی
جائے گی۔ البتہ یہ بات مسلم ہے کہ انبان کی حقیقی شخصیت کی ثنا خت، اس کی پیدائش کا ہدف اور اس ہدف تک رسائی کی کیفیت، قرآنی
تعلیمات ،اسلامی دستورات اور عقلی تجزیہ و تحکیل پر موقوف ہے ، لہذا کتاب کے اکٹر مباحث میں انبان ثناسی کے نظریات کو قرآن کریم
اور دین اسلام کے تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے ۔

بہتے تو یہ کتاب بالمفافہ تدریس کیلئے مرتب کی گئی تھی لیکن ان افراد کی بہت ہی درخواسوں کی وجہ سے جو معارف اسلامی سے و کچی رکھتے ہیں اور '' مؤسمہ (اکیڈمی) آموزش و پڑوہش امام خمینی '' کے پروگرام میں شرائط و مشخلات کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکتے تھے ابنداان کے لئے ایک خصوصی پروگرام ' فہریں از راہ دور ا' نصویب کیا گیا جس میں نقش و نگار سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے معانی و مغاہیم کو غیر حضوری شکل میں اور نہایت ہی مناسب انداز میں پیش کیا گیا ہے ۔آپ ابتدا ء مطالعہ ہی سے ایک تعلیمی پروگرام کے شروع ہوجانے کا اصاس کریں گے اور رہنائیوں کو اپنے لئے رہنا و راہبر محوس کریں گے ، یہ راہنائیاں مؤلف اور قاری کے درمیان گئتگو اور مکالمہ کی شکل میں ڈھالی گئی ہیں جو کتا ہے کے مطالب کو درست و دقیق اور مؤثر انداز میں حاصل کرنے کی ہدایت کرتی میں البتہ بہتر نتیج آپ کے مطالعہ پر موقوف ہے ۔

ابتدا ہی میں پوری کتاب کے مطالب کو نموداری شکل میں پیش کیاگیا ہے تاکہ کتاب کے بنیا دی مطالب کا خاکہ اور ہر بحث کی جایگا ہمشخص ہو جائے اور کتاب کے مطالب خود اس فصل سے مربوط تعلیمی اہداف سے ہو جائے اور کتاب کے مطالعہ میں رہنمائی کے فرائض انجام دے ۔ ہر فصل کے مطالب خود اس فصل سے مربوط تعلیمی اہداف سے آغاز ہوتے ہیں،ہر فصل کے مطالعہ کے بعد اتنی فہم و توانائی کی ہمیں امیدہ کہ جس سے ان اہداف کو حاصل کیا جا سکے نیز ان رہنمائیوں کے ساتھ ساتھ یاد گیری کے عنوان سیر فصل کے مطالب کو بیان کرنے کے بعد بطور آزمائش موالات بھی درج کئے گئیمیں جن کے ساتھ ساتھ یاد گیری کے عنوان سیر فصل کے مطالب کو بیان کرنے کے بعد بطور آزمائش موالات بھی درج کئے گئیمیں جن کے

<sup>۔</sup> ' راہ دور سے تعلیمی پروگرام کی تدوین اور اس کے انجام دہی میں ہم ماہرانہ تحقیقات و مطالعات نیز اکیڈمی کے داخلی و بیرونی معاونین و محققین کی ایک کثیر تعداد کی شب و روز کوشش و تلاش، ہمت اور لگن سے بہرہ مند تھے اور ہم ان تمام دوستوں کے خصوصاً''پیام نور ''یونیورسٹی کے جن دوستوں نے ہماری معاونت کی ہے شکرگذار ہیں۔

جوابات ہے آپ اپنی توانائی کی مثق اور آزمائش کریں گے ، موالات بنانے میں جان بوجہ کرا سے سائل پیش کئے گئے میں جو کتاب کے مطالب پر تسلط کے علاوہ آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتے میں اور حافظہ پراعتماد کے ساتھ ساتھ مزید غور و فکر کے لئے برا گلیختہ کرتے میں مطالب پر تسلط کے علاوہ میں مختلف فصلوں کے ۔ اسی طرح ہر فصل کے آخر میں اس کاخلاصہ اور مزید مطالعہ کے لئے منابع ذکر کئے گئے میں، ہر فصل کے خلاصہ میں مختلف فصلوں کے مطالب کے درمیان ہما بنگی بر قرار رکھنے کے لئے آنے والی فصل کے بعض مباحث کو کتاب کے کمی مطالب سے ربط دیا گیا ہے ۔ کتاب کے آخر میں ایک ' آزمائش ' ' بھی ہے جس میں کھی مطالب ذکر کئے گئے میں تاکہ متن کتاب سے کئے گئے سوالات کے جو ابات سے اپنی فئم کی مقدار کا اندازہ لگایا جا سکے ۔ چنانچہ اگر کتاب کے کسی موضوع کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چا ہتے ہیں تو ہر فصل کے آخر میں مطالعہ کے لئے بیان کی گئی کتابوں سے اپنی معلومات میں اصافہ کر سکتے میں ۔

درک مطالب میں پیش آنے والی مثلات سے دوچار ہونے کی صورت میں اپنے سوالات کو مؤسمہ کے ' فتدریس از راہ دور' 'کے ثعبہ میں ارسال کرکے جوابات دریافت کر سکتے ہیں، اسلوب بیان کی روش میں اصلاح کیلئے آپ کی رائے اور اظہار نظر کے مثتاق ہیں،اللّٰہ آپکی توفیقات میں مزیدا صافہ کرے ۔

موسسة آموزشی وپژوہشی امام خمینیؓ

# مطالعه کتاب کی کامل رہنمائی:

فصل اانسان ثناسی:

منهوم انبان ثناسی انهمیت و ضرورت دور حاضر میں انبان ثناسی کا بحران دینی انبان ثناسی کی خصوصیات تعریف انبان ثناسی، بشری

تفکر کے دائرہ میں انسان ثناسی معارف دینی کے آئینہ مینوع.

فصل ۲ خلقت انسان :

اولین انیان کی خلقت تام انیانوں کی خلقت اثبات روح کی دلیلییا دلۂ عقلی ا دلۂ نقلی

فسل ۱۳ انسانی فطرت:

مشترکه فطرت فطرت فطرت کے وجود پر دلیلیں انیان کی فطرت الٰہی سے مراد فطرت کی زوال ناپذیری

فصل مه نظام:

خلقت میں انبان کا مقامخلافت الٰہی کرامت انبان کرامت ذاتی کرامت اکتبابی

فصل ۵آزادی و اختیار:

مفهوم اختیار ثبهات جبرانیان کے اختیار پر قرآنی دلیلیں جبر الٰہی اجتماعی و تاریخی جبر فطری و طبیعی جبر

فصل ۱۶ ختیار کے اصول:

عناصر اختیاراً گاہی و معرفت ارادہ و خواہش قدرت و طاقت

فصل > كمال نهائي:

مفهوم کمال انسان کا کمال نهائی قرب الٰهی

فصل ۸رابطه دنیا و آخرت:

کلمات دنیا وآخرت کے اشعالات نظریات کی تحقیق رابطہ کی حقیقت و واقعیت

فصل ۹ خود فراموشی:

خود فرا موشی کے مؤسسین قرآن اور خود فرا موشی خود فرا موشی کا علاجمگل بیچ مارکس

# فصل ا ول

#### مفهوم انسان ثناسى

اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات:

ا۔ ''انسان ثناسی ''کی تعریف اور اس کے اقعام کو بیان کریں؟

۲۔ جلمۂ ''انسان ثناسی؛ فکر بشر کے آئینہ میں ''کی وصاحت کریں ؟

۳\_معرفت خدا، نبوت و معاد کا انسان ثناسی سے کیا رابطہ ہے دو سطروں میں بیان کریں؟

ہ \_ انسان ثناسی ' 'کل نگر ' ' و ' ' جزء نگر ' ' کے موضوعات کی مثالوں کو ذکر کریں ؟

۵۔ خود ثناس سے کیا مراد ہے اور اس کا دینی انسان ثناسی سے کیار ابطہ ہے بیان کریں؟

۲۔ ''دور حاضر میں انسان ثناسی کے بحران ''میں سے چار محور کی وصاحت کریں ؟

' منجملہ علوم جو انسان اور اس کے اسرار و رموز کی تحلیل و تحقیق کرتے ہیں جیسے علوم انسانی تجربی اور دیگر فلسفے جیسے علم النفس ، فلسفہ خود شناسی ، فلسفہ اخلاق ،فلسفہ عرفان ، فلسفہ اخلاق ،فلسفہ اجتماعی ، فلسفۂ علوم اجتماعی ، فلسفہ تاریخ و حقوق وغیرہ کے مثلا کے بعد معرفت انسان سب سے اہم مثلہ ہانا جاتا ہے دنیا کا خلق کرنا ، پینمبروں کو مبعوث کرنا ، آمانی کتابوں کا نزول در حقیقت آخرت میں انسان کی خوشبختی کے لئے ایجام دیا گیا ہے اگرچہ قرآن کی روشنی میں سبحی چیزیں خدا کی مخلوق میں اور کوئی بھی شئی اس کے مقابلہ میں نہیں ہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں اس کا ثنات کو ایک اسے دائر ہے ہے جس کے دو نقط ہوں تعبیر کیا گیا ہے جس کی حقیقی نبت کا ایک سرا اوپر (اللہ) ہے اور دو سرا سرا نیچے (انسان ) کی طرف ہے اورانسان بھی ایک عرصہ دراز ہے جس کی حقیقی نبت کا ایک سرا اوپر (اللہ) ہے اور دو سرا سرا نیچے (انسان ) کی طرف ہے اورانسان بھی ایک عرصہ دراز ہے جب کہ انسان کی حقیقی نبت کے دریعہ اس نبت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب کہ انسان شامی کے ماہرین نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ انسان کی معرفت کے ابباب ووسائل ، پوری طرح سے انسان کی حقیقت اور اس کے وجودی گوثوں کے حوالے سے محم موالات کا جواب نہیں دے ملتے میں لہٰذا آج انسان کو ایسا وجود جس کی ثناخت نہ ہو کی ہو یا انسان کی معرفت کا بحران وغیرہ جیسے الفاظ سے یاد کیا جا بانے نگا ۔

الفاظ سے یاد کیا جانے نگا ۔

مذكوره دو حقیقتوں میں غوروفكر ہمیں مذرجہ ذیل چار سوالات سے روبروكرتا ہے:

ا۔انسان کے بارے میں کئے گئے بنیا دی سوال کون سے میں اور انسان کی معرفت میں کیسی کوشٹیں ہونی چاہئے اوران سوالات کے لئے مناسب جوابات تک رسائی کیسے مکن ہے؟

۲۔ انبان کی معرفت میں بشر کی منگسل حقیقی تلاش کا سبب کیا ہے؟ اور کیا دو سرے بہت سے اسباب کی طرح فطری جتجو کا وجود ہی ان تام کوشٹوں کی وصناحت و تحلیل کے لئے کافی ہے؟ یا دو سرے اسباب و علل کی بھی جتجو ضروری ہے یا انبان کی معرفت کے اہم سائل اوراس کی دنیوی واخروی زندگی نیز علمی و دینی امور میں گھرے اور شدید رابطوں کو بیان کرنا ضروری ہے ؟

۳۔ دور حاضر میں انسان شناسی کے بحران سے کیا مراد ہے اور اس بحران کے انتعابات کیا ہیں ؟

ہے۔ دور حاضر میں انسان ثنائی کے بحران سے نجات کے لئے کیا کوئی بنیادی حل موجود ہے، دین اور دینی انسان ثنائی کا اس میں کیا کردار ہے جند کورہ موالات کے مناسب جوابات حاصل کرنے کے لئے اس فسل میں انسان ثنائی کے مفہوم کی تحقیق اور اس کے اقعام ،انسان ثنائی ضرورت اور اہمیت ،انسان ثنائی کے بحران اور اس کے اسباب نیز دینی انسان ثنائی خصوصیات کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔

#### ا ـ انسان ثناسی کی تعریف :

ہر وہ مظومہ معرفت ہو کسی شخص، گروپ یا طبقہ کا کسی زاویہ سے جائزہ لیتی ہے اس کو انسان شناسی کہا جا سکتا ہے ،انسان شناسی کی مختلف اور طرح طرح کی قسمیں میں کہ جس کا امتیاز ایک دوسر سے سے یہ ہے کہ اس کی روش یا زاویہ نگاہ مختلف ہے، اس مقولہ کو انسان شناسی کی روش یا زاویہ نگاہ مختلف ہے، اس مقولہ کو انسان شناسی کی روش کے اعتبار سیکمی اور جزئی میں تقمیم کیا جا سکتا ہے ۔ اوش کے اعتبار سیکمی اور جزئی میں تقمیم کیا جا سکتا ہے ۔ اور ش اور نوعیت کے اعتبار سیکمی اور جزئی میں تقمیم کیا جا سکتا ہے ۔ اورش اور نوعیت کے اعتبار سے انسان شناسی کے اقبام

### انبان ثناسی کے اقعام:

روش کے اعتبار سے نوعیت کے اعتبار سے تجربی عرفانی فلنفی دینی جامع اجزاء

۲۔ انسان ثناسی کے اقبام تجربی، عرفانی، فلنفی اور دینی متفکرین نے انسان کے سلسلہ میں کئے گئے سوالات اور معموں کو حل کرنے کے لئے پوری تاریخ انسانی میں مختلف طریقہ کار کا مہارا لیا ہے ،بعض لوگوں نے تجربی روش سے مسئلہ کی تحقیق کی ہے اور ''انسان ثناسی تجربی بنیاد رکھی جس کے دامن میں انسانی علوم کے سبھی مباحث موجود میں '۔انسان ثناسی تجربی، علوم انسانی کے تام موضوعات منجلہ Anthropology کو بھی طامل ہے، گرچہ پوری تاریخ بشر میں مختلف استعالات موجود میں، کیکن دور حاضر میں علمی اداروں اور

۔ انسان شناسی تجربی کو انسان شناسی logy Anthropo کے مفہوم سے مخلوط نہیں کرنا چاہیئے ،جیسا کہ متن درس میں اشارہ ہوچکا

ہے، ' ' فارسی میں کلمہ علوم انسانی کبھی کلمہHumanities اور کبھی کلمہSocial sciences کے مترادف قرار پاتا ہے ۔ کلمۂHumanities کا فارسی معنی علوم انسانی یا

یونیورسٹیوں میں اس کے رائج معانی علوم اجتماعی کے یا علوم انسانی تجربی کے موضوعات میں سے ہے جس میں انسان کی تخلیق کا سبب،
جمعیت کی وسعت اور اس کی پراکندگی،انسانوں کی درجہ بندی،قوموں کا ملاپ،ماحول و مادی خصوصیات اور اجتماعی و ساجی موضوعات،نیز
روابط جیسے مسائل کو تجربہ کے ذریعہ واضح کیا گیاہے ۔ بعض لوگوں نے عرفانی سیر و سلوک اور مشاہدہ کو انسان کی معرفت کا صحیح طریقہ مانا
ہے،اور وہ کوششیں جو اس روش سے انجام دی ہیں،

اس کے ذریعہ ایک طرح سے انسان کی معرفت کو حاصل کر لیا ہے ہے انسان شامی عرفانی کہا جا سکتا ہے، دوسرے گروہ نے علی اور فلنی تفکر سے انسان شامی وجود می گوشوں کی تنحیق کی ہے اور فکر می تلاش کے ماحصل کو انسان شامی فلنی کا نام دیا گیا ہے اور آخر کار ایک گوپ نے دینی تعلیمات اور نقل روایت سے استفادہ کرتے ہوئے انسان کی معرفت حاصل کی اور انسان شامی دینی کی بنیاد رکھی ہے ، اس کتا ہے کی آئندہ ہمٹوں میں جو منظور نظر ہے وہ دہنی تعلیمات اور نقل احادیث کے آئینہ میں انسان کی تنحیق ہے ہلذا انسان شامی کے باب میں دینی تعلیمات کو.. معارف انسانی قرار دینا بہتر ہے ، اس کا ابتدائی استمال ان انگریزی اور یونانی آثار پر ہوتا تھا جو قرون و سطی میں اٹل مدرسہ کی خدا شنامی کے برخلاف انسانی پہلو رکھتا تھا اور آج ان علوم میں استمال ہوتا ہے جو انسان کی زندگی ، تجربه رفتار و کردار کے بارے میں ہوٹ کرتے ہیں \_یورپ اور امریکہ میں یہ کلمہ ادبیات ، لسان ، فلنفہ ، تاریخ ، ہمز ، خداشنامی اور طبیعی و اجتماعی علوم کی موضوعات کی جدائی کے لئے استمال ہوتے ہیں \_

اور روش کے اعتبار سے علمی و تجربی روش میں مخصر نہیں ہے ، معارف دینی بھی جب فکر بشر کا نتیجہ ہو گی تواسی دائرہ اختیار میں قراردی جائیگی ،اسی بنا پر دینی معارف کے تفکرات و اعتبارات، خدا کی طرف سے اور فطرت سے بالاتر ذات سے حاصل ہونے کی وجہ سے اس گروہ سے خارج میں ، کلمۂ Social sciences کا بالکل دقیق مترادف ''علوم اجتماعی تجربی '' ہے اور کبھی انسانی علوم تجربی کا استعال، طبیعی تجربی علوم کے مد مقابل معنی میں ہوتا ہے،اور جامعہ شناسی، نفیات شناسی،علوم سیاسی و اقتصادی حتی مدیریت، تربیتی علوم اور علم حقوق کے موضوعات کو بھی شامل ہے ۔ اور کبھی اس کے حصار میں جامعہ شناسی ،اقتصاد ،علوم سیاسی اور انسان شناسی )

(Anthropology بھی قرار پاتے ہیں اور اجتماعی نظیات ثنا ہی، اجتماعی جات ثنا ہی اجتماعی جغرافیا اور اس کے سرحدی گوشے اور حقوق ، فلند اجتماعی ، تاریخ اقتصادی ) اس کے مشتر کہ لا الا محتوق ، فلند اجتماعی ، تاریخ اقتصادی ) اس کے مشتر کہ مشتر کہ موضوعات میں ثار ہوتا ہے ۔ رجوع کریں Kuper Adman The social Sciences Encyclopedia Rotlage ، ترجمہ پاطابی و نیز Fheodorson George, A ، ترجمہ پاطابی و نیز pand Kogan paul. ، ترجمہ پاطابی و نیز کا مسلم میں مور قرار دیں گے اگرچہ انسان ثنا ہی فلنمی ، تجربی اور عرفانی معلومات بھی بعض جگہوں پروضاحت اور انسان ثنا ہی دینی میں ان کا تقابل اور ہا بھی کے بارے میں گذاتو کی ، لہذا انسان شاسی میں ہاری روش ، تقل روش ، توگی ا۔

انبان ثنایی خردو کلال یا جامع و اجزاءانبان کے بارے میں پوری گفتگو اور انجام دی گئی تحقیق کو دو عام گروہ میں تقیم کیا جا سکتا ہے؛

کبحی انبان کی تحقیق میں کسی خاص شخص کوئی مخصوص گروہ یا کسی خاص زمان و مکان کو پیش نظر رکھ کر افراد کے سلملہ میں مفکرین نے

موال اٹھائے میں اوراسی کے متعلق جواب لانے میں کامیابی حاصل کی ہے اور کبھی انبان بطور کلی کسی شخص یا خاص شرائط زمان و

مکان کا کا فاکھ کئے بغیر مفکرین و محققین کی توجہ کا مرکز قرار پاتا ہے اور انبان ثناسی کے راز کشف کئے جاتے میں برٹال کے طور پر انبان

مکان کا کا فاکھ کئے بغیر مفکرین و محققین کی توجہ کا مرکز قرار پاتا ہے اور انبان ثناسی کے راز کشف کئے جاتے میں برٹال کے طور پر انبان

کے جمانی البتہ کبھی طریقہ وحی سے مراد، دین کی مورد تائید طریقوں کا مجموعہ ہے جوروش تجربی، عقلانی اور شہود کی کو اس شرط پر طامل ہے

کہ جب وہ واقع نیا اور ان کا قطبی ہونا ثابت ہوجائے ۔

ایما گلتا ہے کہ اس قیم کی روش کو دینی روش کہنا چاہئے ۔ دینی متون اور منابع کے درمیان فقط وہ اسلامی منابع مورد توجہ ہوناچاہئے ہو ہارے نظریہ کے مطابق قابل اعتبار ہوں۔ چونکہ تام منابع اسلامی کے اعتبار سے (خواہ وہ آیات و روایات ہوں) مئلہ کی تحقیق و تحکیل کے لئے مزید وقت درکار ہے لہٰذا اسلام کا نظریہ بیان کرنے میں تام مذاہب و فرقوں کے درمیان سب سے متحکم و متقن منبع دینی یعنی

<sup>۔</sup> طریقہ وحی سے مراد یہ ہے کہ واقعیت اور حقایق کی شناخت میں تجربی طریقۂ سے استفادہ کرنے کے بجائے عقلی یا شہودی اور وحی اللہ کے اللہ کے نریعہ معرفت حاصل کی جائے . ایسی معرفت پیغمبروں کے لئے منزل شہود کی طرح ہے اور دوسرے جو دینی مقدس متون کے ذریعہ اسے حاصل کرتے ہیں وہ سندی یا نقلی طریقہ سے حقیقت کو حاصل کرنا ہے اسی بنا پر اس کو روش نقلی بھی کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید سے انسان ثنامی کے مختلف موضوعات کی تختیق و تخلیل میں استفادہ کریں گے اور مخصوص موارد کے علاوہ روائی منابع سے
استناد نہیں کریں گے ؛ اس بناپر مورد بحث انسان ثنامی کو اسلامی انسان ثنامی یا قرآنی انسان ثنامی بھی کہا جا سکتا ہے ۔ طول ،عرض،
عمق کی بناوٹ کی کینیت کے بارسے میں ،امی طرح اولین انسان یا جہم میں تاریخی اعتبار سے تبدیلی اور تغیر کیبارسے میں گفتگو ہوتی ہے یا
ابتدائی انسانوں کے فکری ،عاطفی وعمی یا مخصوص سرزمین میں قیام یا معین مرحلۂ زمان میں زندگی گزار نے والے افراد کے طریقۂ زندگی
ابتدائی انسانوں کے فکری ،عاطفی وعمی یا مخصوص سرزمین میں قیام یا معین مرحلۂ زمان میں زندگی گزار نے والے افراد کے طریقۂ زندگی
انجدائی انسانوں کے فکری ،عاطفی وعمی یا مخصوص سرزمین میں قیام یا معین مرحلۂ زمان میں زندگی گزار نے والے افراد کے طریقۂ زندگی
مخلور، آداب و رسومات کے بارسے میں تختیق و گفتگو ہوتی ہے اور کبھی عام طور پر انسان کے مجبور و مختار ،دائمی اور غیر دائمی یا دوسری
مخلوقات سے اس کی برتری یا عدم برتری نیز اس کے انتہائی کمال اور حقیقی سعادت و خوش بختی کے بارے گفتگو ہوتی ہے ہو کس ایک
فرد یا کسی خاص گروہ سے مخصوص نہیں ہوتی ۔ انسان شنامی کی پہلی قیم کو انسان شنامی طرد یا ''جزنائی'' اور انسان شنامی کی دوسری قیم کو انسان شنامی کلاں یا 'گل نائی'' کا نائی'' کہا جا سکتا ہے ۔
انسان شنامی کلاں یا 'گل نائی'' کہا جا سکتا ہے ۔

اس کتاب کے زاویہ نگاہ سے انسان ثناسی کلایا کل مورد نظر ہے اسی بنا پر انسان کے سلسلہ میں زمان و مکان اور معین شرائط نیز افراد
انسان کے کئی خاص شخص سے استثنائی موارد کے علاوہ گفتگو نہیں ہوگی، لہذا اس کتاب میں مورد بحث انسان ثناسی کا موضوع ،انسان
بغوان عام ہے اور انسان کو بہ طور کئی اور مجموعی مسائل کے تناظر میں پیش کیا جائے گااور وہ تجربی اطلاعات و گزار شات جو کئی خاص
انسان سے مخص میں یا کئی خاص شرائط و زمان و مکان کے افراد سے وابستہ میں اس موضوع بحث سے خارج ہیں۔

#### انبان ثناسی کی ضرورت اور انهیت:

انبان ثناسی کی ضرورت اور اہمیت کے لئے دو زاویہ نگاہ سے تحقیق کیا جاسکتا ہے: بہلے زاویہ نگاہ میں ،اس مٹلہ کی بشری تفکر کے دائرہ میں تحقیق کی جاتی ہے ۔ دوسرے زاویہ نگاہ میں ،انبان ثناسی کی اہمیت کو دینی تعلیمات کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے ۔ الف: انبان ثناسی ،بشر می تفکر کے دائرے میں باہدف زندگی کی تلاش انبان کی زندگی کا بامتصد اور بے متصد ہونا اس کے مختلف تصورات سے پوری طرح مرتبط ہے اور ان مختلف تصورات کو انبان ثناسی کی تحقیقات ہارے لئے فراہم کرتی ہے، مثال کے طور پر اگر انبان ثناسی میں

ہم یہ تصور ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان کا کوئی معقول و مناسب ہدف نہیں ہے جس پر اپنی پوری زندگی گذارتا رہے یا اگر انسان کو ایسی مخلوق سمجھا جائے جو زبر دستی الٰہی، تاریخی، اجتماعی زندگی گذارنے پر مجبور ہوا ور خود اپنی تقدیر نہ بنا سکے تو ایسی صورت میں انسان کی زندگی ہے معنی اور کا ملا بے مقصد اور عبث ہوگی، کیکن اگر ہم نے انسان کو باہدف (معقول و مناسب ہدف) اور صاحب اختیار تصور کیا اس طرح سے کہ اپنے اختیار سے تلاش و کوشش کے ذریعہ اس بہترین ہدف تک پہونچ سکتا ہے تو اس کی زندگی معقول و مناسب اور بامعنی وہا مقصد تعلاج کے سلسلہ میں مزید معلومات کے لئے ملاحظہ ہو :

الف) انسان در جتجوی معنا ، ترجمه اکبر معار فی \_

ب) پز شک و روح، ترجمه بهزا دبیر شک \_

ج) فریاد ناشنیدہ معنا ، ترجمہ بہزاد بیر فک ، از وکٹر فرینکل ۔ اجتماعی نظام کا عقلی ہونا تھام اجتماعی اور اخلاقی نظام اس وقت قابل اعتبار ہوں گے جب انسان شناسی کے بعض وہ بنیاد می مسائل صحیح اور واضح طور سے عل ہو چکے ہوں جو ان نظام کے اصول کو ترکیب و ترتیب دیتے ہیں۔ اصل میں اجتماعی شکل اور نظام کے وجود کا سبب انسان کی بنیاد می ضرور توں کا پورا کرنا ہے اور جب تک انسان کی اصلی اور اس کی جھوٹی ضرور توں کو جدا نہ کیا جا سکے اور اجتماعی نظام انسان کے حقیقی اور اصلی ضرور توں کے مطابق اس کا اخرو می ہدف فراہم نہ ہو سکے تواس وقت تک یہ نظام منتقی اور معقول نہیں سمجھا جائے گا۔

<sup>&#</sup>x27; معانی زندگی کی تلاش کا مسئلہ نفسیاتی علاج (Psychotherapy ) میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور نفسیاتی علاج کے موضوعات میں سے ایک با مقصدعلاج (logotherapy ) ہے ،بامقصد علاج کے نفسیاتی ماہرین کا عقیدہ ہے کہ تمام نفسیاتی علاج جس کا کوئی میں سے ایک با مقصدعلاج (logotherapy ) ہے ،بامقصد علاج کا موجد ''وکٹر فرینکل (Emil Viktor Frankle ) معتقد ہے کہ زندگی کو ایسا بامقصد بنانا چاہیئے کہ انسان اپنی زندگی گذارنے میں ایک ہدف نہائی کا تصور حاصل کرلے تاکہ اس کے زیر سایہ اس کی پوری زندگی بامقصد ہوجائے اور ایسا کوئی لاجواب سوال جو اس کی زندگی کے بامقصد ہونے کو متز لزل کرے اس کے لئے باقی نہ رہے ، ایسی صورت میں جب کہ اس کی تمام نفسیاتی بیماریوں کا کوئی جسمانی سبب نہیں ہے اس طرح قابل علاج ہیں ۔ ' اجتماعی نظم''سے ہماری مراد ایسا آپس میں مر تبط مجموعہ اور عقائد ونظرات کا منطقی رابطہ ہے جسے کسی معین ہدف کو حاصل کرنے کے لئے روابط اجتماعی کے خاص قوانین کے تحت مرتب کیا گیا ہو جیسے اسلام کا اقتصادی ، سیاسی ، حقوقی اور تربیتی نظام ، اسی بنا پر اس بحث میں اجتماعی نظام کا مفہوم اس علوم اجتماعی سے متفاوت ہے جومختلف افراد کے منظم روابط اور ایک معاشرہ اور سماج کے مختلف بہلوؤں کو شامل ہوتاہے جس میں اگر چہ کسی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے لیکن اس کا انتزاعی پہلو بہت زیادہ سے مختلف پہلوؤں کو شامل ہوتاہے جس میں اگر چہ کسی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے لیکن اس کا انتزاعی پہلو بہت زیادہ ہے،مذکورہ صراحت کے پیش نظر علمی و اجتماعی نظریہ کے دستور اور اجتماعی نظام کے درمیان فرق روشن ہوجاتا ہے۔

### علوم انسانی کی اہمیت اور پیدائش:

'' حلوم انسانی تبینی'' سے مرا دوہ تجربی علوم ہیں جو حوادث بشر کی تجزیہ و تحکیل کرتے ہیں اور فقط تاریخ نگاری اور تعریف کے بجائے حوادث سے مرتبط قوانین واصول کوآٹی کار کرنے کے دربے ہوتے ہیں۔ ان علوم کا وجود و اعتبار انسان ثناسی کے بعض مسائل کے حل ہونے پر موقوف ہے، مثال کے طور پر اگرتام انسانوں کے درمیان مشتر کہ طبیعت اور فطری مسائل کے مثبت پہلوؤں کے جوابات تاک رسائی نہ ہوسے اور کلی طور پر انسانوں کے لئے حیوانی پہلو کے علاوہ مشترک امور سے انجار کر دیا جائے تو انسانی علوم کی اہمیت، حیوانی اور معیثتی علوم سے گر جائے گی، اور ایسی حالت میں علوم انسانی کا وجود اپنے واقعی مفہوم سے خالی ایک بے معنی لفظ ہو کر رہ جائے گا

اس لئے کہ یا خود ای حیوانی اور معیشی علوم کے ذریعہ اور ان پر جاری قوانین کا سارا لے کر اس تک رسائی حاصل کی جائے گی یا ہر
انسان کی ایک الگ اور جدا گانہ چیئیت ہو گی جاں ایک نمونہ یا ہمت سے نمونے کی تحقیق اور ان نمونوں پر جاری قوانمین اور ترکیبات
کے کشے سے دوسرے انسانوں کی ثناخت کے لئے کوئی امع قانون حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے بجکہ ان دونوں صورتوں میں علوم انسانی
تبینی اپنے موجودہ مفہوم کے ہمراہ بے معنی ہے، کیکن انسانوں کی مشتر کہ فطرت کو قبول کرکے ( مشتر کہ حیوانی چیمزوں کے علاوہ جو
انسانوں کے درمیان مشترک میں ) راہ انکھاف اور اس طرح کے قوانمین و مختلف نظام معرفت تھیل دے کر انسان کے مختلف گوشوں
میں علوم انسانی کی بنیاد کو فراہم کیا جاسکتا ہے ۔ البتہ اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری منگلات سے چٹم پوشی کرلی جائے جو علوم
انسانی کے قوانمین کو حاصل کرنے میں درویش میں ۔

# اجمّاعی تحقیقات اور علوم انسانی کی وجه تحصیل:

مزیدیه که انسان ثناسی کے مسائل علوم انسانی کے اعتبار اور وجود میں اہم کر دار ادا کرتے میں، علوم انسانی کے اختیارات اور میدان عل کی حد بندی کا انسان ثناسی کے بعض مباحث سے شدید رابطہ ہے، مثال کے طور پر اگر ہم انسان ثناسی کے بابمیں روح مجر د سے بالکل انکار کردیں یا ہرانسان کی اس دنیاوی زندگی کے اختتام سے انسان کی زندگی کا اختتام تھجھا جائے توانسانی حوادث اور اجتماعی تحقیقوں نیز ہر معنوی موضوع میں ،انسان کی موت کے بعد کی دنیا سے رابطہ اور اس دنیا وی زندگی میں اس کے نافرات سے پشم پوشی ہوگی ،اس طرح انسان کے سبحی اتفاقات میں فنط مادی چئیت سے تجزیہ و تحکیل ہوگی اور انسانی تحقیقیں مادی زاویوں کی طرفتوجہ ہو کر رہ جائیں گی لیکن اگر روح کا مثلہ انسان کی شخصیت سازی میں ایک تحقیقی عضر کے عنوان سے بیان ہو تو تحقیقوں کا رخ انسان کی زندگی میں روح و بدن کے حوالے سے تاثیر و تاثر کی حقیت سے ہوگا اور علوم انسانی میں ایک طرح سے غیر مادی یا مادی اور غیر مادی سے باہ ہوئی تفسیر و تشریح بیان ہوگی ،اس مکھ کو آئندہ مباحث کے حمان میں ایچسی طرح سے واضح کیا جائے گا ۔ ب )انسان شامی، معارف دینی کے آئینہ میں انسان شامی کے مباحث کا اصول دین اور دین کے وجود شامی کے مسائل سے تحکم رابطہ سے نیز فروع دین اور دین کے ایم مسائل سے بھی اس کا تعلق ہے ۔ یہاں تھ وجود شامی اور دین کے حوالے سے اجتماعی انسان شامی سے رابطے کے بارے میں تین مسائل سے بھی اس کا تعلق ہے ۔ یہاں تھ وجود شامی اور دین کے حوالے سے اجتماعی انسان شامی سے رابطے کے بارے میں تین بنادی اصولوں کے تحت شخیق کریں گے۔

#### خدا ثناسی اور انسان ثناسی:

انبان ثنائی اور خدا ثنائی کے رابطہ کو تمجینا (انبان و خدا کی طرف نبت دیتے ہوئے ) ثناخت صولی اور ثناخت حضوری دونوں

کے ذریعہ ممکن ہے ' \_ یا دوسرے لظوں میں ،انبان کی صنوری معرفت خود وسیلہ اور ذریعہ ہے خدا کی صنوری معرفت کا ،اور اسی طرح
انبان کے سلیلہ میں صولی ثناخت بھی خدا اور اس کے عظیم صفات کے بارے میں صولی ثناخت کا ایک ذریعہ ہے۔ پہلی قیم میں
عبادت ، تزکیہ نفس ،عرفانی راستوں کے ذریعہ اور دوسری قیم میں انبانی وجود اور اس کے اسرار ورموز میں غور و فکر کے ذریعہ یہ ثناخت
مکن ہے ۔ اس کے باوجود یہ مباحث مکتب ھای روان ثنائی و نقد آن (خصوصاً نقد مکتب ھاکا حصہ ) دفتر ہمکاری حوزہ و دانگاہ ۔

بلکہ اس حقیقی اور خارجی ثی کے مفہوم یا صورت کو ( جو اس وجود خارجی کو بیان کرتی ہے ) درک کرنا ہے اور اس صورت و مفہوم کے

<sup>۔</sup> ' موجودہ علوم انسانی کی فقط مادی تحلیلوں و معنوی گوشوں اور غیر فطری عناصر سے غفلت کے بارے میں معلومات کے لئے ملاحظہ یہ :

سرمستہ ہو. <sup>۲</sup> معر فت یا علم حضوری سے مراد عالم اور درک کرنے والے کے لئے خود شئی کے حقیقی و واقعی وجود کاکشف ہونا ہے اور علم حصولی یعنی درک کرنے والے کے لئے حقیقی و خارجی شی کے وجود کا کشف نہ ہونا ہے ۔

ذریعہ اس خارجی ٹی کودرک کیا جاتا ہے ۔ انسان ثناسی ہو علم حصوبی کے مفاہیم میں محاف کئے جاتے میں انسان کی حضوری معرفت اور دا

کے سلسلہ میں حضوری ثناخت کے موضوع سے خارج میں لہٰذا ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے '۔ قرآن مجید خدا کی حصوبی معرفت کے سلسلہ میں حضوبی معرفت کے رابطہ کو یوں بیان کرتا ہے : (وَ فِی الْأَرْضِ آیات لِلمُوقِینَ وَ فِی اَنْفَهُمُ اَفَلاَ بُصِرُونَ ') زمین میں یقین کرنے دالوں کے ساتھ انسان کی حصوبی معرفت کے رابطہ کو یوں بیان کرتا ہے : (وَ فِی الْأَرْضِ آیات لِلمُوقِینِ وَ فِی اَنْفَهُمُ اَفَلاَ بُصِرُونَ ') زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں (خدا کے وجود اور اس کے صفات پر بہت ہی عظیم ) میں اور تم میں ( بھی ) نشانیاں (کتنی عظیم ) میں توکیا تدیکھتے نہیں ہو۔

اور دوسری آیت میں بیان ہوا: (سَرُ پیم آیاتِنَا فِی الآفاقِ وَ فِی اَنْفُهِم حَیٰ یَنْمَینَ لَهُمُ اَنْدَا کُقُ") عنقریب ہم اپنی نشانیوں کو پورے اطراف عالم اور ان کے وجود میں دکھائیں گے یہاں تک کدان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ حق ہے"۔

#### نبوت اور انسان ثناسی:

نبوت کا ہونا اوراس کا اثبات ورابطہ ،انبان ثناسی کے بعض مبائل کے علی پر موقوف ہے ۔ اگر انبان ثناسی میں یہ ثابت نہ ہو کہ وہ فرشتوں کی طرح خدا سے براہ راست یا باواسطہ رابطہ رکھ سکتا ہے تو یہ کیے مکن ہے کہ وحی اور پینمبر کے سلیا میں گفتگو کی جائے ؟! وحی اور منتمب نبوت سے مرادیہ ہے کہ لوگوں میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جوبراہ راست یا فرشتوں کے ذریعہ خداوند عالم سے وابستہ ہیں ، خداوند عالم ان کے ذریعہ معجزات دکھاتا ہے اور یہ حضرات خدا سے معارف اور پیغامات حاصل کرتے ہیں تا کہ لوگوں تک پہونچائیں ،اس حقیقت کو ثابت اور قبول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سہلے اس رابطہ کے سلیا میں انبان کی قابلیت کو پر کھا جائے ۔ بنوت کا انکار کرنے والوں کے اعتراضات اور شبات میں سے ایک یہ ہے کہ انبان ایبا رابطہ خداوند عالم سے رکھ ہی نہیں سکتا اور ۔

<sup>&#</sup>x27; قابل ذکر یہ ہے کہ انسان کی حقیقی سعادت ( انبیاء الٰہی کی بعثت کا ہدف) پروردگار عالم کی عبادت میں خلوص کے ذریعہ ممکن ہے جو اس کی حضوری معرفت کا سبب ہو ۔ لیکن ایسی معرفت کا حصول بغیر علمی مقدمات کے ممکن نہیں ہے یعنی اس کی حقیقت اور عظمت کے حوالے سے اس کی حصولی معرفت ، نیز اس پر عقیدہ رکھنا ، اور مقام عمل میں اس پر پورا اترناہے، اور انسان شناسی کی تحقیق و تحلیل اس حضوری معرفت کی راہ حصول میں پہلا قدم ہے ۔

ی داریات ۸ ۱۰ و ۱۱

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> فصلت . ۵۳۔

<sup>&#</sup>x27; مراد ؛ معرفت حصولی میں مفاد آیت کا منحصر ہونا نہیں ہے بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں حضوری و حصولی دونوں معرفت مراد ہو لیکن ظاہر آیت کے مطابق معرفت حصولی حتماً مورد نظر ہے ۔

ایسا رابطہ انسان کی قدرت سے خارج ہے ، قرآن مجید اس طرح بنوت کا انکار کرنے والوں کے سلسلہ میں فرماتا ہے کہ وہ کہتے میں : (مَا هٰذَا إِلَّا بُشَرُ مِثْكُكُم ..ولُو شَاءَ الله لَانزَلَ مُلاءَلَةَ مَا سَمِعنَا بِهِذَا فِي آبَاءِنَا الأَوْلِينِ )' يه (پيغمبر )تم جيسا بشر كے علاوہ كچھ نهيں ...اگر خدا چاہتا (کوئی پیغمبر بھیج ) توفر ثتوں کو نازل کرتا ،ہم نے تو اس سلید میں اپنے آباء و اجدا د سے کچ<sub>ھ</sub> نہیں سادوسری آیت میں کافروں اور قیامت کا ابکار کرنے والوں سے نقل کرتے ہوئے یوں بیان کیا ہے: (مَا هٰذَا إِلّا بُشَرُ مِثْلُكُم يَأْكُلُ عِا تأكُون مِنهُ وَيَشْرَبُ عِا تَشْرَبُون وَ لَءِن أَطَّتُم بَشَراً مِثْكُمٌ إِذَا كِنَاسِرُون ۖ ﴾ (كفار اور قيامت كا انكار كرنے والے كہتے ہيں : ) يہ (پيغمبر ) فقط تمهاري طرح ايك بشر ہے جو چیزیں تم کھاتے اور پیتے ہو وہی وہ کھاتا اور پیتا ہے ،اور اگر تم لوگ نے اپنے جیسے بشر کی پیروی کرلی، تب تو ضرور گھاٹے میں

لہٰذا نبوت کا ہونا یا نہ ہونا اس مٹلہ کے حل سے وابسۃ ہے کہ کیا انسان اللہ کی جانب سے بھیجے گئے پیغامات وحی کو دریافت کرسکتا ہے یا نہیں ؟ مزیدیہ کہ نبوت کا ہونا ، نبوت عامہ کا اثبات اور انبیاء کی بعثت کی ضرورت بھی اسی انسان ثناسی کے مبائل کے حل سے وابسة ہے کہ کیا انسان وحی کی مدداور خدا کی مخصوص رہنمائی کے بغیر ،نیز صرف عمومی اسباب کے ذریعہ معرفت حاصل کرکے اپنی راہ معادت کو کا مل طریقے سپیچان سکتا ہے ؟ یا یہ کہ عمومی ا سباب کسب معرفت کے سلسلہ میں کافی و وافی کر دار ا دا نہیں کر سکتے اور کیا ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے انسان کی رہنمائی کے لئے کوئی پینمبر مبعوث ہو؟

#### معاد اور انبان ثناسی:

وحی کی روشنی میں انسان کا وجود صرف مادی دنیا اور دنیاوی زندگی ہی سے مخصوص نہیں ہوتابلکہ اس کے وجود کی وست عالم آخرت سے بھی تعلق رکھتی ہے اوراس کی حقیقی زندگی موت کے بعد کی دنیا سے مربوط ہے لہٰذا ایک زاویہ نگاہ سے معادپر اعتقاد ، موت کے بعد انسان کی زندگی کے دوام اور اس کے نابود نہ ہونے کا اعتقاد ہے اور ایسا اعتقاد در اصل ایک طرح سے انسان کے سلسلہ میں ایسا تفکر ہے جے

<sup>&#</sup>x27; مومنون ؍ ۲۴ ـ ' مومنون ؍۳۳و ۳۴۔

انسان ثناسی کے مباحث سے اگرحاصل اور ثابت نہیں کیا گیا تو معاد کے مئلہ کی کوئی عقلی ضرورت نہیں رہ جاتی اورمعاد کا مئلہ عقلی دلائل کی پشت پناہی سے عاری ہوگا اسی وجہ سے قرآن مجید معاد کی ضرورت و حقانیت پر استدلال کے لئے موت کے بعد انسان کی بقا اور اس کے نابود نہ ہونے پر تکیہ کرتا ہے اور رسول اکر م سے مخاطب ہو کر منکرین معا دکی گفتگو کو اس طرح پیش کرتا ہے: ﴿ وَ قَالُوا أَءِ ذَا صَٰلَئَا فِی الْارضِ أءِ نا لَغَی خَلقِ جَدیدِ ) اور (معاد کا انکار کرنے والے )یہ لوگ کتے ہیں کہ جب (ہم مرگئے اور بوسیہ ہوگئے اور )زمین میں ناپید ہوجائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ پیدا کئے جائیں گے ؟

ان لوگوں کے جواب میں قرآن یوں فرماتا ہے..) : بُل هُم بِلِقاءِ رَبِّهِم كَافِرُون \*قُلْ يَتُوفًاكُم مَكُ الموتِ الذِي وُكُلَ بِكُم ثُمُّ إلىٰ رَبُكُم ٹر جھون ' ) (ان لوگوں نے زمین میں مل جانے کو دلیل قرار دیا ہے ورنہ معاد کے ہونے اور اسکے تحقق میں کوئی ثبہہ نہیں رکھتے ہیں ) بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات ہی سے انکار کرتے ہیں (اے پیغمبر! اس دلیل کے جواب میں ) تم کہدو کہ: ملک الموت جو تمہارے اوپر معین ہے وہی تمہاری روحیں قبض کرے گا (اور تم ناپیدا نہیں ہوؤگے)اس کے بعد تم سب کے سب اپنے پرورد گار کی طرف پلٹائے جاؤگے ۔

# انسان ثناسی اورا حکام اجتماعی کی وصاحت:

اس سے پہلے انسان کی حقیقی قابلیت اور بنیادی ضرورتوں کی معرفت نیز بنیاد سازی اور معقول و صحیح اجتماعی عادات و اطوار کی ترسیم مورد تائید قرار پا چکی ہے۔ لہٰذا ہم یہاں اس نکتہ کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ بعض دین کے اجتماعی احکام کو عقلی نقطۂ نظر سے قبول کریں اور ا نہیں انیان ثناسی کے بعض میائل میں استفادہ کریں،اگر چہ دین کے اجتماعی احکام کی صحت و حقانیت علم خدا کے اس لامتناہی سرچشمہ کی وجہ سے ہے کہ جس کی ذات ،عادل، رحیم و کلیم جیسے صفات سے اسوار ہے ،کیکن اسلام کے بعض اجتماعی احکام کی معقول وصاحت ( ( دینی ، عالم کی معرفت میں ) اس طرح سے کہ جو لوگ دین کونہیں مانتے میں ان کے لئے بھی معقول اور قابل فهم ہو )صرف انسان

سجده ، ۱۰۔ سجده ، ۱۰و ۱۱

ثناسی کے بعض سائل کے جوابات کی روشنی میں میور و مکن ہے مثال کے طور پر وحی کی تعلیمات میں،انسان کی حقیقی شخصیت (انسان کی انسانیت )قرب الہی (خدا سے قریب ہونا )کی راہ میں گامزن ہونے کی صورت میں سامنے آتی ہے ۔

اور خدا سے دور ہونے کا مطلب خود کو فراموش کرنا اور انسانیت کے رتبہ سے گر کر حیوانات سے بدتر ہونا ہے اس مطلب کی روشنی میں ، وہ شخص جو اسلام کی حقانیت اور اس پر ایمان لانے کے بعد کسی غرض اور حق کی مخالفت کی وجہ سے اسلام سے مند موڑ کے کافر (مرتد ) ہوجائے تو اس کے لئے پھانسی کا قانون ایک معقول اور مشخکم فعل ہے ،اس لئے کہ ایسے شخص نے اپنی انسانیت کو جان ہوجے کر گنوایا ہے نیبز حیوان اور بد ترین مخلوق ہونے کا سرا باندھ کر جامعہ کے لئے خطرناک جانور امیں تبدیل ہوگیا ہے ۔

# دور حاضر میں انسان ثناسی کا بحران اور اس کے مختلف پہلو:

ہت ہی فکری کوشٹیں جو وجود انسان کے گوٹوں کو روٹن کرنے کے لئے دوبارہ احیاء ہوئی ہیں اس نے بشر کے لئے ہت ی معلومات فراہم کی ہیں،اگرچہ ان معلومات کی جمع آوری ہیں تحقیق کے مختلف طریقوں کو بروئے کار لایا گیا ہے لیکن ان میں روٹ تجربی کا حصہ دوسری راہوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے،اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ انسان ثناسی میں زیادہ حصہ تجربہ کا ہے۔ بہت سے تصنایا اور انکھا فات جو انسان ثناسی کے مختلف ممائل کا احاطہ کئے ہوئے ہیں اور وجود انسانی کے تاریک گوٹوں کے حوالے سے قابل تحقیق ہیں۔ نیز فراوانی اور اس کے ابعاد کی کشرت کی وجہ سے نہ صرف انسان کے ناثنا ختہلوؤں کو جیسا چاہئے تھا واضح کرتے اور اس نامعلوم موجود کی ثنا خت میں حائل شدہ منگلات کے حل کرتیفود ہی منگلات سے دچار ہوگئے ہیں <sup>۲</sup>۔ علم کے کسی ثعبہ میں بحران کا معنی یہ ہیں نامعلوم موجود کی ثنا خت میں حائل شدہ منگلات کو حل کرتیفود ہی منگلات سے دچار ہوگئے ہیں <sup>۲</sup>۔ علم کے کسی ثعبہ میں بحران کا معنی یہ ہیں کہ جورہ علم اس کو حل کرنے سے عابز ہو اور اپنے محوری و مرکزی موالات کے کہن منگلات کے حل کے لئے اس علم کی بنیاد رکھی گئی ہووہ علم اس کو حل کرنے سے عابز ہو اور اپنے محوری و مرکزی موالات کے کہن منگلات کے حل کے لئے اس علم کی بنیاد رکھی گئی ہووہ علم اس کو حل کرنے سے عابز ہواور اپنے محوری و مرکزی موالات کے

َ ۚ (اِنَّ شُرَّ الدَّوَابُّ عَنَدُ اللّٰهِ لَلْذِينَ كَفَرُوا ۚ فَهُم لاَيُؤمِنُونَ)''يقيناًخدا كے نزديک بدترين جانور وہی ہيں جو کافر ہوگئے ہيں پس وہ لوگ ايمان نہيں لائيں گے ''( انفال ؍ ۵۵)

<sup>&#</sup>x27; (اُولَاءِکَ کَالاَنعَامِ بَل ہُم اََضَلُ اُولَاءِکَ ہُمُ الغَافِلونَ)''وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بہت زیادہ گمراہ ہیں ، وہ لوگ بے خبر اور غافِل ہیں ''( سورۂ اعراف ، ۱۷۹)

<sup>&#</sup>x27; ہوسرل''منجملہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے انسان شناسی کے بحران کو بیان کیا ہے ،اس نے '' وین''(مئی ۱۹۳۵)کی اپنی تقریر میں ''یورپ میں انسانیت کی بحران کا فلسفہ ''اور ''پراگ ''(۱۲؍ ۱۹۳۴)کی تقریر میں ''نفسیات شناسی اور یورپ کے علوم کا بحران''کے عناوین سے اس موضوع پر تقریریں کی ہیں اوراس کی موت کے بعد اس کے مسودوں کو ۱۹۵۴ء <sub>س</sub>میں ایک پر حجم کتاب کی شکل میں ''بحران علوم اروپائی و پدیدار شناسی استعلایی'' کے عنوان سے منتشرکیا گیاہے ،ملاحظہ ہو ؛ مدرنیتہ و اندیشہ انتقادی، ص۵۶

جوابات میں مہوت و پریشان ہو، ٹھیکیبی صورت حال دور حاضر میں انسان ثناسی کی ہوگئی ہے، یہ بات ایک سر سری نظر سے معلوم ہوجاتی ہے کہ دور حاضر میں انسان ثناسی کی مختلف معلومات، مختلف جتوں سے بحران کا شکار ہیں۔ انسان ثناسی کا ماہر، جرمنی کا فلنفی ''اسکیلر میکس'' لکھتا ہے کہ : تاریخ کے اوراق میں کسی وقت بھی ...

انسان جس قدر آج معمہ بنا ہوا ہے کبھی نہیں تھا ۔۔ تخصصی علوم جن کی تعدا دمیں ہر روز اصنافہ ہی ہو رہا ہے اور بشر کے مسائل سے مربوط میں بیہ بھی ذات انسان کو مزید معمہ بنائے ہوئے میں ا\_دور حاضر میں انسان ثناسی کے بحران کا چار بنیادی طریقوں سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے اور ان چار بنیادی طریقوں سے مرادیہ میں؛

ا۔ علوم نظری کی ایک دوسرے سے عدم ہا ہگی اور اندرونی نظم سے عاری ہونا۔ ۲۔ فائدہ مند اور مورد اتفاق دلیل کا نہ ہونا ۔۳۔

انسان کے ماضی و مشتبل کا خیال نہ کرنا الف) علوم نظری کی آبس میں ناہا ہگی اور درونی نظم و ضط کا نہ ہونا تام مفکرین مدعی میں کدانسان کے ماضی و مشتبل کا خیال نہ کرنا الف) علوم نظری کی آبس میں ناہا ہگی اور درونی نظم و ضط کا نہ ہونا تام مفکرین مدعی میں کدانسان کے سلم میں ان کا خاکد اور نظریہ دنیاوی اور تجربی معلومات و حوادث پر مبنی ہے اور ان کے نظریات کی دنیاوی حوادث سے تائید ہو جاتی ہے لیکن اگر ان نظریات کی سمجی توضیحات کو ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کد انسان کی فطری وصدت مجمول ہے اور ہم انسان کی ایک فردیا ایسے مختلف افراد سے رو برو نہیں میں ہوایک دوسرے سے مربوط میں '۔ مثال کے طور پر ''رفتار گرایان' کا عقیدہ ( ہو انسان کے کردار کو محور تسلیم کرتے میں ) جیے اسکیٹر ''، بیاسی و اقتصادی جامعہ ثنا میں جسے کارل مارکس''، جامعہ ثنا میں جسے دور کھیم ' علم انسان کے نظریات انسان کے اختیارات اور آزادی کے انسان کے نظریات انسان کے اختیارات اور آزادی کے المیات کے نظریات کو ماننے والے اور عقیدہ وجود والے جسے ژان پل سارٹر ' کے نظریات انسان کے اختیارات اور آزادی کے بارے میں ملاحظہ کریں کہ کس طرح ایک دو سرے سے ہاہنگ اور قابل جمع نہیں ہیں؛ ''عقیدۂ رفتار و کردار رکھنے والے'' اختیار کا

Scheler Max. lasituation de l' hommo dans la monde.p. 17.

کیسیرر سے نقل کرتے ہوئے ، ارنسٹ ، ( ۱۳۶۰) فلسفہ و فرہنگ ، ترجمہ بزرگی نادرزادہ ، تہران ؛ موسسہ مطالعات و تحقیقات فرہنگی ، ص ۴۶و ۴۷۔

۴ ۔ انسان کے اہم ترین حوادث کی وضاحت سے عاجز ہونا ۔

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> کیسیرر، ارنسٹ ؛ فلسفہ و فرہنگ (ترجمہ )ص ۴۵و ۴۶۔

B.F.Skinner  $^{`}$ 

Karl Marx <sup>1</sup>

Emile Durkheim

Jean-Paul <sup>1</sup>

ایک سرے سے ہی انکار کرتے ہیں۔ ''مارکس'' انسان کے اختیار اور آزادی کو روابط کے ایجاد اور تاریخی جبرکی پیداوار سمجتا ہے۔ ''دور کھیم '' اجتماعی جبرکی تاکید کرتا ہے۔ ''حیات ثناس افراد '' عناصر حیات کے سرنوشت ساز کر دار کے بارے میں گفتگو کرتے میں اور ''دژان بل سارٹر ''انسان کی بے چوں و چرا آزادی کا قائل ہے کہ جس میں حیات کے تقاضوں سے بالاتر ہو کرمادی دنیا کے تغییر ناپزیر قوانین کو نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ ''اسکیلر میکس'' اس سلسلہ میں کہتا ہے گھڈشتہ دور کے برخلاف آج کے دور میں انسان ثناسی تجربی (اپنے تام انواع کے ساتھ) انسان ثناسی قلنمی اور انسان ثناسی اللی ایک دوسرے کے مخالف یا آپس میں بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں ان میں انسان کے سلسلہ میں اجاعی نظریہ اور اتحاد نہیں پایا جاتا ہے!۔

ب) فائدہ مند اور مورد اتفاق دلیل کا نہ ہونا طبیعی علوم میں وہ قوانین جن کو علوم طبیعی کے اکثر مفکرین مانتے ہیں ان کے علاوہ، تجربی روش کو بھی اکثر مفکرین نے آخری دلیل اور حاکم کے عنوان سے قبول کیا ہے،اگرچہ اس کی افادیت کی مقدار میں بعض اعتراصات موجود ہیں لیکن علوم انسانی میں (جیسا که ' ارنٹ کیسیرر '' 'ذکر کرتا ہے کہ )کوئی ایسی علمی اصل نہیں ملتی جے بھی مانتے ہوں 'ا سے موقعہ پر ایک مفید حاکم و دلیل کی شدید رورت ہوتی ہے۔

اس کے باوجود علمی تحقیق یہ ہے کہ دور حاضر میں ہر انسان ثناس اپنے نظریات کے سلید میں عین واقعیت اور تجربی دلیلوں سے ہاہگی کا مدعی ہے، حالانکہ، تجربی روش جس کو آخری اور متحکم دلیل و حاکم کے عنوان سپیش کیا گیا ہے خود ہی متناقض معلومات فراہم کرتی ہے اوروہ بیان کئے گئے مثلات کو حل کرنے میں مرجع ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے لہٰذا ضروری افا دیت سے محروم ہے مزید یہ کہ (منکرین کے )قابل توجہ گروہ نے کئی طور پر (حتی ان موارد میں بھی جاں علم تجربی ہارے لئے ہاہنگ معلومات فراہم کرتا ہے) اس روش کی افا دیت میں شک ظاہر کیا ہے اور تفہیم و حوادث ثنا سی کے دوسرے طریقۂ کارکی تاکید کی ہے ہے ) انسان کے ماضی اور مشتبل کا خیال نہ کرنا انسان ثنا سی تجربی کے نظریات ،انسان کے ماضی اور مشتبل کا خیال نہ کرنا انسان ثنا سی تجربی کے نظریات ،انسان کے ماضی اور مشتبل (موت کے بعد کی دنیا ) کے سلید میں کوئی گفتگو نہیں

اسکیلا میکس

Earnest Cassirar

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> كيسيرر ، ارنسك ، گذشته حواله، ص ۴۶ ـ

کرتے ہیں۔ اگر انسان موت سے نابود نہیں ہوتا ہے (جب کہ ایساہی ہے ) تویہ نظریات اس کی کیفیت اور اس دنیا وی زندگی سے اس
کے رابطوں کی وصناحت و تعریف سے عاجز ہیں چنانچہ وہ اپنے ماضی سے غافل ہیں ،انسان کی سر نوشت اور اس کی خواہش میں معنوی
اسباب کا اثر و عمل بھی ایک دوسرا مئلہ ہے جس کے بارے میں انسان ثناسی تجربی کے نظریات کسی بھی وصناحت یا حتمی رأی دینے
سے قاصر ہیں ۔

انسان شناسی کے دوسرے اقیام بھی ( دینی انسان شناسی کے علاوہ 🕻 اخروی بعادت اور انسانی اعال کے درمیان تفصیلی اور قدم به قدم روابط کے بیان سے عاجز میں ۔ د) انسان کے اہم ترین حوادث کی وصاحت سے عاجز ہونا دور حاضر میں انسان شاسی کے نظریے اور مکاتب اس دنیا کے بھی مہم ترین انبانی حوادث کی تفصیل و صراحت سے عاجز میں اور اس جہت سے بھی علم انبان ثناسی بحران کا شکار ہے ۔ زبان ، اجتماعی اور انسانی حوادث کے اہم ترین ایجادات میں سے ہے اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ علوم انسانی کے بعض مفکرین کا نظریہ ہے کہ: جو مکتب اچھی طرح زبان کی وضاحت پر قادر ہے وہ انسانی حوادث کی بھی صراحت کر سکتا ہے جب کہ دور حاضر میں انسان ثناسی،زبان کے بعض گو ثوں کی تفییر و وضاحت سے عاجز ہے مثال کے طور پر وہ نظریات جوانسان کوایک مثین یا کامل حیوان کا درجه دیتے ہیں کس طرح ان جدید اصطلاحات و ایجاد معانی جن کو پہلی مرتبہ انسان مثاہدہ کرتا ہے یا اس طرح کی چیزوں کے سمجھنے میں ذہن انسانی کی خلاقیت اور اس کی ابتکاری صلاحیت کی کیونکروصاحت کر سکتے میں؟ یا نمونہ کے طور پر میدان فہم و تفہیم میں (مقصد کو بیان کرنے کے لئے کلمات کا ایجاد کرنا ) جو حیوانات کی آواز کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے ،انسان کی خلاقیت کی کس طرح وضاحت کریں گے ؟ ' 'چوم کمیا' 'معتقد ہے کہ قابلیت اور ایجا دات ،انسان کی زبان کے امتیازات میں سے ہے یعنی ہم سب سے گفتگو کر سکتے میں اور زبان کے قوانین اور معانی کی مدد سے ایسے جلات کو سمجھتے میں جس کو اس سے سبیلے سنا ہی نہ تھا ، لہٰذا زبان مامیت کے اعتبارے حیوانات کے اپنے مخصوص طریقۂ عمل سے کا ملاَ جدا ہے '۔

Chomsky Noam

لسلى ، استيونس ، بفت نظريه درباره طبيعت انسان ، ص ١٤١.

#### دینی انسان شناسی کی خصوصیات:

دینی انبان شای اپنے مد مقابل اقیام کے درمیان کچو اسے امتیازات کی مالک ہے جے ہم انتحار کے ساتھ بیان کررہے ہیں:

جامعیت چونکہ دینی انبان شای تعلیمات وحی ہے ہمرہ مند ہے اور طریقہ وحی کئی خاص زاویہ سے مخصوص نہیں ہے لہٰڈااس سلمہ میں

دوسری روشوں کی محدودیت معنی نہیں رکھتی ہے بلکہ یا یک مخصوص عمومیت کی مالک ہے، اس طرح کداگر ہم کی فرد خاص کے بارے

میں بھی گفتگو کریں تواس گفتگو کو انبان کے بھی افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کیا جاسکتا ہے اور اس فرد خاص کے اعتبارے بھی بیان

کیا جاسکتا ہے اس لئے کہ گفتگو کرنے والاکا ٹل اور ہم زاویہ ہے صاحب معرفت ہے، مزید دینی انبان شاسی کی معلومات یہ بتاتی ہے کہ یا

انبان شاسی، انبان کے مختلف افراد کو مد نظر رکھتی ہے نیز جمانی و فطری، تاریخی و عاجی دنیاوی وافروی فعلی و اربانی، مادی و معنوی

عاظ ہے بھی گفتگو کرتی ہے اور بعض موارد میں ایسی حقیقوں کو منظر عام پر لاتی ہے جن کو انبان شاسی کے دوسرے انواع و اقبام کے

ذریعہ حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے ، دینی تعلیمات میں مظور نظرا ہداف ہی انبان شاسی دینی کے مختلف گوشے میں جو انتخابی صورت میں

انجام ہاتے میں ۔ لذا ہم پہلو کے منلہ کو اس مقدار میں چش کیا جائے گا جس قدر دو انبان کی حقیقی صادت میں اثر انداز ہے ، جب کہ

اس کی انتخابی عمومیت باقی رہے گی بلکہ انبان شاسی کے ہر ایک شعبہ مثل کلفتی، تجربی ، شود دی کے لئے ایک خاص موضوع مورد نظر ہوگا

اور انبان شاسی ہے مربوط دوسرے موضوعات اس کے دائر نبخٹ سے خارج ہوں گے ۔

استوار اور محکم دینی انسان ثناسی، تعلیمات و حی سے متفاد ہے ، پونکہ یہ تعلیمات نا قابل خطا اور کا ملاً صحیح میں لہذا اس قیم کی انسان ثناسی میں قابل تصور نہیں ہے ، اگر دینی انسان ثناسی میں دینی استواری اور استحام کا باعث ہو گل جو فلسفی ، عرفانی اور تجربی انسان ثناسی میں قابل تصور نہیں ہے ، اگر دینی انسان ثناسی میں دینی نظریات کے استحام اور بے خطا ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا ، کیکن انسان ثناسی کے دوسرے اقیام؛ تجربی، عقلی یا سیر و سلوک میں خطا اور غلطی کے احتمال کی نفی نہیں کی جا سکتی ہے ۔ مبدا اور معاد کا تصور غیر دینی انسان ثناسی میں یا تو مبدا اور معاد سے بالکل عاری انسان کی تحقیق ہوتی ہے (جیبا کہ ہم تجربی انسان ثناسی اور فلسفی و عرفانی غیر دینی انسان ثناسی میں یا تو مبدا اور معاد سے بالکل عاری انسان کی تحقیق ہوتی ہے (جیبا کہ ہم تجربی انسان ثناسی اور فلسفی و عرفانی

انیان ثناسی کے بعض گوشوں میں مظاہدہ کرتے ہیں ) یا انیان کے معاد و مبدأ کے بارے میں بہت ہی عام اور کلی گفتگو ہوتی ہے جو زندگی اور راہ کمال کے طے کرنے کی کیفیت کو واضح نہیں کرتی ہے لیکن دینی انیان ثناسی میں، مبدا اور معاد کی بحث انیانی وجود کے دو بنیادی حصوں کے عنوان سے مورد توجہ قرار پائی ہے اوراس میں انیان کی اس دنیاوی زندگی کا مبدا اور معاد سے رابطہ کی تفصیلات و جزئیات کو بیان کیا گیا ہے اسی لئے بعثت انبیاء کی ضرورت پراسلامی مفکرین کی اہم ترین دلیل جن باتوں پر استوار ہے وہ یہ ہیں: دنیا اور آخرت کے رابط سے آگاہی حاصل کرنے کی ضرورت اور معادت انیانی کی راہ میں کون سی چیز موثر ہے اور کون سی چیز موثر نہیں ہے اس سے واقعیت اور عقل انیانی اور تجربہ کا ان کے درک سے قاصر ہونا ہے ا۔

بنیادی فکردینی انبان شناسی کے دوسرے امتیازات یہ میں کہ آپس میں تام افراد انبان کے مختلف سطح کے رابطہ سے فافل نہیں ہے اور
تام انبانوں کو کلی عیثیت سے مختلف سطح کے ہوتے ہوئے، ایک قالب اورایک تناظر میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے ۔ اس تفکر میں انبان کا
ماضی، حال اور آئندہ ، جسم و روح ، مادی و معنوی اور فکری تائیل نیز ان کے آپسی روابط کے تاثرات ، شدید مورد توجہ قرار پاتے میں ۔

کیکن تجربی، فلنفی ، عرفانی انبان شناسی میں یا تو آپس میں اسے وسیع روابط سے غفلت ہو جاتی ہے یااتنی وسعت سے توجہ نہیں کی جاتی ہے

بلکہ صرف بعض آپسی جوانب کے روابط سے گفتگو ہوتی ہے ۔

#### غلاصه فصل:

ا۔ انبان کی ثناخت اور اس کے ابعاد وجودی، زمانہ قدیم سے لے کراب تک مفکرین کی مہم ترین تحقیقات کا موضوع رہے ہیں ۔ ۲۔ ہر وہ مظومہ معرفت جو کسی شخص، گروہ یا انبان کے ابعاد وجودی کے بارسے میں بحث کرسے یا انبان کے سلسلہ میں کلی طور پر بحث کرے اس کوانبان شناسی کہا جاتا ہے ۔

۳۔ انسان ثناسی کی مختلف قسمیں ہیں ،جو تحقیقی روش یا زاویہ نگاہ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہوجاتی ہیں ۔

ا ملاحظه بو : محمد تقى مصباح ، راه و رابنما شناسى ؛ ص ٢٣و ٢٠٠.

۷۔ اس کتاب میں مورد توجہ انسان ثناسی ،انسان ثناسی کلاں یا جامع ہے جو روائی اور دینی تعلیمات کی روثنی میں یا یوں کہا جائے کہ وحی ور تعبدی طریقہ سے حاصل ہوتی ہے ۔

۵۔ انبان ثنای 'کلال نائی'' مندرجہ ذیل اباب کی وجہ سے مخصوص اہمیٹلی حامل ہے : النب)زندگی کو واضح کرتی ہے ۔ ب ب)اجتماعی نظام کو بیان کرتی ہے ۔ ج)علوم و تحقیقات کی طرفداری میں موثر ہے ۔ د) دین کے بنیادی اصول اور اس کے اجتماعی احکام کی توضیح سے مربوط ہے ۔

9۔ دور حاضر میں انبان ثناسی کے نظریات میں عدم ہا ہنگی کی وجہ سے جامع اور مفید دلیل و حاکم کے فقدان ،انبان کے ماضی و آئندہ سے چثم پوشی اور اس کے مهم ترین حوادث کی وضاحت سے عاجزاور شدید بحران سے روبروہے ۔

﴾ ۔ دینی انسان شناسی ''ہمہ گیر ''ہونے کی وجہ سے جامعیت ، نا قابل خطا، مبدا و معاد پہ توجہ اور دوسر سے انسان شناسی کے مقابلہ میں عمدہ کردار کی وجہ سے برتری رکھتی ہے۔

#### تمرين

اس فسل سے مربوط اپنی معلومات کو مندرجہ ذیل موالات و جوابات کے ذریعہ آزمائیں اور اگر ان کے جوابات میں کوئی منگل درپیش ہو تومطالب کا دوبارہ مطالعہ کریں ؟

ا۔ مند درجہ ذیل موارد میں سے کون انسان ثناسی کل نائی اور ہمہ گیر موضوعات کا جزء ہے اور کون انسان ثناسی ،جزئی موضوعات کا جزء ہے ؟''معادت انسان ، خود فراموشی، حقوق بشر ،انسانی قابلیت ،انسانی ضرور تیں ،مغز کی بناوٹ ''

۲\_ ' 'خود ثناسی ''ے مراد کیا ہے اور دینی انسان ثناسی سے اس کا کیا رابطہ ہے ؟

۳۔ مندرجہ ذیل میں سے کون صحیح ہے؟ (الف) تجربی علوم انبانی میں ایک مکتب انبان محوری ہے؟ (ب) تجربی علوم انبانی اور دینی انبان ثناسی، موضوع ، دائرہ عمل اورروش کے اعتبار سے ایک دوسر سے سے جدا ہیں ۔ (ج) حقوق بشر کا یقین اور اعتقاد ، انبانوں کی مشترکہ فطرت سے وابستہ ہے ۔ (د) موت کے بعد کی دنیا پریقین کا انبان ثناسی کے مبائل سے کوئی رابطہ نہیں ہے ۔

۴ \_ انسان کی صحیح اور جھوٹی ضرور توں کی ثناخت کا معیار کیا ہے؟

۵۔ آپ کے تعلیمی موضوع کا وجود واعتبار کس طرح انسان ثناسی کے بعض سائل کے حل سے مربوط ہے؟

8۔ انسانوں کا جانوروں سے امتیاز اورا ختلاف، فهم اور انتقال مطالب کے دائرے میں زبان اور آواز کے حوالے سے کیا ہے؟

﴾ \_ آیا انسان محوری،انسان کی تعظیم و قدر دانی ہے یا انسان کی تذلیل اور اس کے حقیقی قدر و منزلت سے گرانا ہے ؟

مزید مطالعه کے لئے اردور حاضر میں انسان شامی کے بحران کے سلمہ میں مزید معلومات کے لئے ملاحظہ ہو: ۔ ارتگا ای گاست، خوسہ
؛ انسان و بحران . ترجمہ احمد تدین ؛ تهران : انتظارات علمی و فرجگی . ۔ عارف، نصر محمد (۱۹۱۷) قضایا المنجمیة فی العلوم الإنسانية قاہرہ :
المعصد العالمی للفکر الإسلامی ۔ کیمیرر،ارنٹ (۱۳۹۹) رسالهای در باب انسان در آمدی بر فلمنہ و فرجنگ، ترجمہ بزرگ نادرزادہ . تهران :
پژوہنگاہ علوم انسانی . ۔ گلدنر ، الوین (۱۳۹۸) بحران جامعہ شامی غرب، ترجمہ فریدہ ممتاز ، تهران : شرکت سامی انتظار ۔ گنون ، رنہ برجران دنیا می متجدد ، ترجمہ ضیاء الدین دہشیری . تهران : امیر کمیسر ۔ والر اشاین ، ایانوش (۱۳۷۷) سیاست و فربنگ در نظام متحل بہانی ، ترجمہ بیروز ایزدی . تهران : نشرنی ۔ واعظی ، احمد ، ''بحران انسان شامی معاصر ' مجلہ حوزہ و دانتگاہ ، ثارہ ۹، ص ۹۲ و ۹۰، قم دفتر بہکاری حوزہ و دانتگاہ ، ثارہ 9، ص ۹۲ و ۹۰، قم

.۲. معارف دینی اور تفکر بشری کے سلسلہ میں انسان ثناسی کا اثر پخانچہ اس سلسلہ میں مزید مطالعہ کے لئے ملاحظہ ہو: ۔ دفتر ہمکاری حوزہ و دانگاہ در آمدی بہ جامعہ ثناسی اسلامی : مبانی جامعہ ثناسی .ص ۵۵.۴۵ ۔ ۔ محد تقی مصباح (۱۳۷۶)معارف قرآن (خدا ثناسی، کیمان ثناسی، انسان ثناسی )قم : موسعه آموزشی و پژوہشی امام خمینی وس ۱۵۔ ۳۵۔ پیش نیازهای مدیریت اسلامی، موسعه آموزشی و پژوہشی امام خمینی ورقم : ۱۳۷۹۔

\_ واعظی،احد ( ) ۱۳۷۷) انسان در اسلام، دفتر بهمکاری حوزه و دانشگاه، تهران: سمت، ص ۱۴ \_ ۱۸ \_

٣ انسان ثناسی کی کتابوں کے بارے میں معلومات کے لئے ملاحظہ ہو:

\_ مجله حوزه و دانتگاه ، ثاره ۹ ، ص ۱۶۹ \_ ۸ ، ا، قم : دفتر جمکاری حوزه و دانتگاه ، زمتان ۱۳۷۵

۷ \_ بعض وہ کتا میں جس میں اسلامی نقطہ نظر سے انسان کے بارے میں بحث ہوئی ہے:

\_ ایزونُونُوشی به یکو ( ۱۳۹۸ ) خدا و انبان در قرآن، ترجمه احد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

\_ بهثتی،احد (۱۳۶۴ )انسان در قرآن، کانون نشر طریق القدس \_

\_ جعفری، محمد تقی **( ۱۳۲۹ )** انسان در افق قرآن،اصفهان ؛ کانون علمی و تربیتی جهان اسلام .

\_ جوادی آملی، عبد الله ( ۱۳۷۲ ) انسان در اسلام، تهران: رجاء \_

۔ حائری تهرانی، مهدی (۱۳۷۳) شخصیت انسان از نظر قرآن و عترت قم : بنیاد فرہنگی امام مهدی ۔

\_حن زا ده آملی، حن ( ۱۳۶۹ ) انسان و قرآن، تهران:الزهراء

\_ حلبی، علی اصغر ( ۱۳۷۱ ) انبان در اسلام و مکاتب غربی . تهران : اساطیر .

\_ دولت آبادی، علی رضا (۱۳۷۵) سایه خدایان نظریه بحران روان ثناسی در مئله انسان ،فردوس : ( ۱۳۷۵)

\_قرائتی، محن (بی تا ) جهان و انسان از دید گاه قرآن، قم : موسسه در راه حق \_

\_ قطب، محد ( ۱۳۴۱ ) انبان مین مادیگری و اسلام، تهران : سهامی انتثار په

\_ محد تقی مصباح (۱۳۷۶) معارف قرآن ( جهان شناسی ، کیھان شناسی ، انسان شناسی )قم : موسسه آموزشی و پژوہشی امام خمینی په

\_ مطری، مرتضی ( بی تا ) انسان در قرآن، تهران: صدرا \_

\_ نصری، عبد الله ( ۱۳۶۸ ) مبانی انسان شناسی در قرآن، تهران: جهاد دانشگاهی \_

۔ واعظی،احد ( ۱۳۷۷) انسان از دیدگاہ اسلام، قم: دفتر ہمکاری حوزہ و دانٹگاہ ۔

فصل دوم

### ہیومنزم یا عقیدۂ انسان

اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات:

ا۔ انسان کے بارے میں مختلف نظریوں کو مخصراً بیان کریں ؟

۲\_ ہیومتر م کے معانی و مراد کی وضاحت کریں ؟

۳۔ ہیومنزم کے چاراہداف و مراتب کی مخصراً وصاحت پیش کریں ؟

۲۔ ہیومنزم کے نظریہ کی تنقیدو تحلیل کریں ؟ جیبا کہ اشارہ ہو چکاہے کہ انسان ، بشری تفکر کا ایک محورہ ہے جس کے بارے میں وجود اور اہمیت ثناسی کے مختلف نظریات بیان ہوئے میں ، بعض مفکرین نے انسان کو دوسرے موجودات سے بالاتر اور بعض نے اسے حیوانات کے برابر اور کچھ نے اس کو حیوان سے کمتر و ناتواں اور ضعیف بیان کیا ہے ، معرفت کی اہمیت کے اعتبار سے بھی بعض نے اس کو اشرف المخلوقات ، بعض نے معدل (نہ بہتر اور نہ خراب) اور بعض نے انسان کو برا ، ذلیل اور پست کہا ہے، آئندہ مباحث میں ہم بعض مذکورہ بالا نظریوں کو اجالاً بیان کریں گے اور اس سلسلہ میں دینی نظریات کو بھی پیش کریں گے ۔

ایک دوسرے زاویہ سے انبان کی حقیقی شخصیت اور اس کی قابلیت ولیا قت کے بارے میں دو کاملاً متفاوت بلکہ متضاد نظریات بیان

گئے گئے میں، ایک نظریہ کے مطابق انبان کاملاً آزاد اور خود مختار مخلوق ہے جو اپنی حقیقی سعادت کی شاخت اور اس تک دست رسی
میں خود کفا ہے، اپنی تقدیر کو خود بناتا ہے، خود مختار، بخشی ہوئی قدرت مطلقہ کا مالک اور ہر طرح کی بیرونی شکیف سے (خواہش و ارادہ
سے خارج ) مطلقاً آزاد ہے ۔ دوسرے نظریہ کے مطابق انبان کے لئے قدرتِ شاخت کا ہونا لازم ہے نیز واقعی سعادت کے حصول
کے لئے الٰہی رہنائی کا محتاج ہے وہ خدائی قدرت کی ہدایت اور اس کی تدبیر کے زیر اثر اپنی سعادت کے لئے تکالیف اور واجبات کا

حال ہے جو خدا کی طرف سے پیغمبر وں کے ذریعہ اس کے اختیار میں قرار دی جاتی ہے ۔ یہ دونوں نظریات، پوری تاریخ بشر میں نبی یا مطلق طور پر انبانوں پر حاکم رہے میں، لیکن اس حاکمیت کی تاریخی سیر کے متعلق تجزیہ و تحلیل ہارے ہدف کے پیش نظر ضروری نہیں ہے اور اس کتا ہے کائرہ بحث سے خارج ہے ۔ لہذا بہلے نظریہ کی حاکمیت کے سلسلہ کی آخری کڑی کی تحقیق کریں گے جو تقریباً مہارو سال سے ہیو معزم ایا انبان مداری کے خوان سے مربوم ہے، اور اسو سالوں سے خصوصاً آخری صدیوں میں اکثر ساسی، فکری اور ادبی مکاتب اس بات سے متفق میں کہ ہیو معزم نے مغرب کو اپنے اس نظریہ سے کاملاً متاثر کیا ہے اور بعض مذاہب اللی کے پیروکاروں کو بھی دانیت یا نادانیۃ طور پر جذب کرلیا ہے۔

### هیومنزم کا مفهوم و معنی:

اگرچہ اس کلمہ کے تجزیہ و تحلیل اور اس کے معانی میں محققین نے بہت ماری بحثوں اور محتنف نظریوں کو بیان کیا ہے اور اپنے وعوے میں دلیلیں اور مثالیں بھی پیش کی میں ، لیکن اس کلمہ کی لغوی تحلیل و تفسیر اور اس کا ابتدائی اشعال ہارے متصد کے سلسلہ میں زیادہ اہمیت کا حال نہیں ہے۔ لہذا اس لغوی تجزیہ و ترکیب کے عل و فسل کے بغیر اس سئلہ کی حقیقت اور اس کے ہسلوؤں کی تحقیق کی جائے گی اس لئے ہم لغت اور اس کے تاریخی مباحث کے ذکرے صرف نظر کرتے میں ، اور اس تحریک کے مفہوم و مطالب کی تاریخی و تحلیلی پہلوے ہوئی مباحث کے ذکرے صرف نظر کرتے میں ، اور اس تحریک کے مفہوم و مطالب کی تاریخی و تحلیلی پہلوے ہوئی مباحث کے خور کو ترتیب دیتے میں اور اس تحریک کے مفہوم و بیات کے مطالب کی تاریخی و تحلیلی پہلوے ہوئی ہو آئدہ مباحث کے محور کو ترتیب دیتے میں اور اس تحریک کے مفہوم انہیں تو منزلت کا قائل ہواور اس کو ہر چیز کے لئے میزان قرار دیتا ہو،تاریخی کا طے سان موری یا ہیومتر م ایک ادبی ، عامی ، فکری اور تعلیمی تحریک تھی، جو چند مراحل کے بعد بیاسی ، اجتماعی رنگ میں ڈھل گئی تھی، باری بنا پر اس تحریک نے تقریباً سجی فلنمی ، اخلاقی ، ہمزی اور ادبی اور بیاس مکانب کو اپنے ماتھے کرلیا تھا یا یوں کہا حائے کہ بہری بیا ہوں کہا حائے کہ بہری ، خان کی اور ادبی اور بیاس مکانب کو اپنے اتحت کرلیا تھا یا یوں کہا حائے کہ بہری ، باری ، فاری ، ماری بنا پر اس تحریک نے تقریباً سجی فلنمی ، اخلاقی ، ہمزی اور ادبی اور بیاس مکانب کو اپنے اتحت کرلیا تھا یا یوں کہا حائے کہ بہری ، بین بیا بیاں مکانے کو اپنے ماتحت کرلیا تھا یا یوں کہا حائے کہ ب

Humanism

<sup>&#</sup>x27; کلمہ ہیومنزم کے سلسلہ میں لغت بینی اور تاریخی معلومات کے لئے ملاحظہ ہو احمد ، بابک ؛ معمای مدرنیتہ ، ص ۸۴،۹۱ ۔ لالانڈ آنڈرہ، فرہنگ علمی و انتقادی فلسفہ کلمۂHumanism کے ذیل میں.

تام مکاتب (دانسة یا نادانسة ) اس میں داخل ہوگئے تھے، کمونیز م ابود پر سی امنز بی روح پر سی افران میں ہو مزم پر سی افران میں ہو مزم پر اور ان میں ہو مزم پر اور ان میں ہو مزم پر اور ان میں ہو مزم کی دوح پائی جاتی ہے۔ اور تو پائی جاتی ہے۔ اور تو پائی جاتی ہے وابطہ تھی اور اکثریہ تحریک غیر دینی اور اونے طبقات نیز روش فکر حلقہ کی حامی و طرفدار رہی ہے "جو ۱۳ اویں صدی کے اوا خر میں جنوب اٹمی میں ظاہر ہوئی، اور پورے اٹمی میں پھیل گئی اس کے بعد جرمن، فرانس، اسپین اور انگیڈ میں پھیلی چلی گئی اور مغرب میں اس کوایک نے عاج کے روپ میں شار کیا جانے لگا ۔ عقید ہوئی، اور اور تاریخ کے زاویہ انسان مداری، اس معنی میں بنیادی ترین ترقی انکا پیش خیہ ہے اور ترقی پہند مفکرین، انسان کو مرکز و محور بنا کر عالم فطرت اور تاریخ کے زاویہ سے انسان کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔

جیبا کہ اظارہ ہو چکا ہے کہ انبان محوری کا رابطہ روم اور قدیم یونان سے تھا اور انبان کو محور قرار دے کر گفتگو کرنے والوں کا خیال یہ تھاکہ انبان کی قابلیت، لیاقت روم اور قدیمیونان کے زمانہ میں قابل توجہ تھی ، چونکہ قرون وسطی میں چشم پوشی کی گئی تھی ، لہٰذا نئے ماحول میں اس کے احیاء کی کوشش کی جانی چلیئے ،ان لوگوں کا یہ تصور تھا کہ احیاء تعلیم و تعلم کے اہتمام اور مندرجہ ذیل علوم جیسے ریاضی ، منطق ، شعر ،تاریخ ،اخلاق ، بیاست خصوصاً قدیمیونان اور روم کی بلاغت و فصاحت والے علوم کے رواج سے انبان کو کامیاب و کامران بنایا

communism

pragmatism <sup>1</sup>

spiritualism \

Personalism '

existentialism.

Liberalism

protestantism. <sup>v</sup>

Luther, Martin <sup>^</sup>

<sup>°</sup> لالاند ، أندره ،كذشته حواله.

<sup>&#</sup>x27; پٹراک (Francesco Petratch) اٹلی کا مفکر و شاعر ( ۱۳۰۴۔ ۱۳۷۴) سوال کرتا تھا '' تاریخ روم کی تحلیل و تفسیرکے علاوہ تاریخ کیا ہوسکتی ہے ؟ملاحظہ ہو: احمدی ، بابک ؛ معمای مدرنیتہ ؛ ص ۹۲ و ۹۳. بیوراکہارٹ(Burackhardt Jacob)کہتا تھا :'' آتن''ہی وہ تنہادنیا کی سند تاریخ ہے جس میں کوئی صفحہ رنج آور نہیں ہے ،ہگل کہتا تھا : یورپ کے مدہوش لوگوں میں یونان کا نام ، وطن دوستی تھاڈیوس ٹونی؛ ہیومنزم ؛ ترجمہ عباس فجر ؛ ص ۱۷،۲۱،۲۳۔

<sup>ً</sup> مفکرین کی حکومت سے مراد لائق لوگوں کا حاکم ہونا نہیں ہے بلکہ معاشرہ کے اونچے طبقات کی حکومت ہے۔

Renaissance '

جاسکتا ہے جس سے وہ اپنی آزادی کا احباس کرہے ،اسی بنا پر وہ حضرات جو مذکورہ علوم کی تعلیم دیتے تھے یا اس کے ترویج و تعلیم کے مقدمات فراہم کرتے تھے انہیں ''ہیومنیٹ''کہا جاتا ہے '۔

# ہومترم کی پیدائش کے اساب:

ہیومتزم کی پیدائش کے اباب و علل کے بارے میں بحث و تحقیق مزید وضاحت کی طالب ہے لیکن یمال فنط دو اہم علتوں کی طرف
اشارہ کیا جارہا ہے ۔ ایک طرف تو بعض دینی خصوصیات اور کلیما ٹی نظام کی حاکمیت مثلا نمیجنگے ایجام اور بنیادی عقائد کا کمزور ہونا ،فهم
دین او راس کی آگاہی پر ایمان کے مقدم ہونے کی ضرورت ، میجیت کی بعض غلط تعلیمات جیسے انسان کو فطر تا گنہگار تھجنا ،ہشت کی خرید و
فروش ، میجیت کاعلم و عقل کے خلاف ہونا ، علمی و عقلی معلومات پر کلیما کی غیر قابل قبول تعلیمات کو تحمیل کرنا و غیرہ نے اس زمانے
کے رائج و نافذ دینی نظام یعنی میجینئی حاکمیت سے روگردانی کے اباب فراہم گئینیز روم او رقد یم یونان کو آئیڈیل قرار دیا کہ جس نے
انسان اور اس کی عقل کو زیادہ اہمیت دی ہے ۔

اور دوسری طرف بہت سے ہیو منیٹ حضرات نے جو صاحب قدرت مراکز سے مرتبط تھے اور دین کو اپنی خواہٹات کے مقابلہ میں سرسخت مانع ہمچے رہے تھے گذشتہ گروہوں کی حکومت کے لئے راہ عل مہیا کرنے میں سیاسی تبدیلی اور تجدد پرندی کی اعقلی تفسیر اور اس کی کے منفی مثلات کی توجیہ کرنے گئے، '' ڈیوس ٹونی'' کے بقول وہ لوگ ؛ سات چیزوں کے ماڈرن پہلوؤں کی توجیہ ، دین اور اس کی عظمت و اہمت پر حلہ اور کلیمائی نظام کو اپنا طریقۂ کار قرار دینا "اور عوام کی ذہنیت کو دین اور دینی علماء سے خراب کرنا نیزدین کی ساست اور اجتماع سے جدائی کی ضرورت پر کمربستہ ہوگئے ۔ مذکورہ دو سبب سے اپنی حفاظت کی تلاش میں کلیما، اجتماع اور سیاست کے میدان سے دین کے سلہ میں کلیما، جتماع اور سیاست کے میدان سے دین کی تفسیریں جیسے خدا کو مانیا کیکن دین اور میدان سے دین کے سلہ میں نئی نئی تفسیریں جیسے خدا کو مانیا کیکن دین اور

ملاحظہ ہو : ڈیوس ٹونی : ہیومنزم: ص ۱۷۱؛ Abbagnano Nicola Ibid

rotestantism ՝

Modernity

أ ملاحظه بو: أيوس ألوني ، بيومنزم ص ١٧١

تعلیمات میجیت کا انکار کرنا، دین میں شکوک وبدعتیں انیز کی بھی دین اور اس کی عظمت و اجمیت میں تبامح و تبایل ابرینی قداست اور اقدار کے جوالے ہے است طریقۂ علی اور نئے انداز میں تعلیمات دینی کی توضیح و تفہیر شروع ہوگئی \_ہیومتزم کے اجزائے ترکیبی اور تنائج انہیومتزم کی روح اور حقیقت ،جو ہیومتزم کے مختلف گروہوں کے درمیان عضر مشترک کو تشکیل دیتی ہے اور ہر چیز کے محور و مرکز کے لئے انبان کو معیار قرار دیتی ہ ہے اگر اس گفتگو کی منطقی ترکیبات اور ضروریات کو مدنظر رکھا جائے توجو معلومات ہمیں انبان محوری سے ملی ہے ہارے مطلب سے بہت ہی قریب ہے بہاں ہم ان میں سے فقط چار کی تحقیق و بررسی کریں گے ۔ عشل پرستی آزاد ہونا ، وجود ، حقیقی شرح گرائی نہیومتزم کی بنیاد می ترکیبوں میں سے ایک عقل پرستی ، خود کفائی پر اعتقاد، انبانی فکر کااپنی ثناخت میں آزاد ہونا ، وجود ، حقیتی عوادت اور اس کی راہ دریافت ہے ^۔

معرفت کی ثناخت میں ہیو منیٹ افراد کا یہ عتیدہ تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو فکری توانائی سے کشف کے قابل نہ ہواسی وجہ سے ہر وہ موجود کہ جس کی ثناخت کے دوپہلو تھے، ماوراء طبیت جیسے خدا ، معاد ، وحی اور اعجاز وغیرہ (جس طرح دینی تعلیمات میں ہے ) اس کو وہ لوگ غیر قابل اثبات سمجھتے تھے ۔ اور اہمیت شناخت میں بھی یہ سمجھتے تھے کہ حقوقی ضرور توں کو انسان کی عقل ہی کے ذریعہ معین کرنا چاہئے۔ ہیومنز م ایک ایسی تحریک تھی جو ایک طریقہ سے اس سنتی آئین کے مد مقابل تھی جو دین و وحی سے ماخوذ تھے اسی بنا پر پہ ہیومنز م ، دین کو اپنی راہ کا کانٹا سمجھتا ہے <sup>9</sup>۔ انسانی طان و ممز لت کے نئے نئے انکھنا فات سے انسان نے اپنی ذات کو خدا پر ست کے جبائے عقل ہرست موجود کا عنوان دیا ، علم پرستی یا علمی دیواگئی 'ایسی ہی فکر کا ماحسل ہے ۔ ہیومینٹ حضرات اٹھار ہویں صدی میں جبائے عقل پرست موجود کا عنوان دیا ، علم پرستی یا علمی دیواگئی 'ایسی ہی فکر کا ماحسل ہے ۔ ہیومینٹ حضرات اٹھار ہویں صدی میں

Davis,Toni

Religious Ploralism <sup>\*</sup>

Tolerance

ٴ الٹرن انسان کے متنوع ہونے اور ہر گروہ کے مخصوص نظریات کی بناپر ان میں سے بعض مذکورہ امور ہیومنزم کے ائتلاف میں سے ہے اوربعض دوسرے امور اس کے عملی نتائج و ضروریات میں سے ہیں ۔ قابل ذکر یہ ہے کہ نتائج سے ہماری مراد عملی و عینی نتائج و ضروریات سے اعم ہے ۔

<sup>°</sup> لالاند ، آندره ، كذشت مطلب ، ديوس توني ، كذشت مطلب ، ص ٢٨ ـ

Rationalism <sup>1</sup>

Empiricism `

Abbagnano <sup>^</sup>

lbid <sup>°</sup>

Scientism '

ہیوم' (۱۱)۔ ۱۷۶۱) کی طرح معتقد تھے کہ کوئی ایسا اہم سوال کہ جس کا حل علوم انسانی میں نہ ہو ' وجود نہیں رکھتا ہے ۔ او منیٹ حضرات کی قرون وسطی سے دشمنی اور یونان قدیم سے گہرا رابطہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ لوگ یونان قدیم کو تقویتِ عقل اور قرون وسطی کو جمل و خرافات کی حاکمیت کا دور تمجھتے تھے ۔ .

یہ عقل اور تجربہ پرستی کی عظیم وسعت، دین و اخلاق کے اہم اطراف میں بھی طامل ہے ۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ سبھی چیز منجلہ قواعد اخلاقی، بشر کی ایجاد ہے اور ہونا بھی چاہئے۔ "والٹر لپمن "کتاب ' 'اخلاقیات پر ایک مقدمہ ' میں لکھتا ہے کہ ہم تجربہ میں اخلاقی معیار کے محتاج میں ... اس انداز میں زندگی بسر کرنا چاہئے جو انسان کے لئے ضروری اور لازم ہے ۔ ایسانہ ہو کہ اپنے ارادہ کو خدا کے ارادہ کے محتاج میں ... اس انداز میں زندگی بسر کرنا چاہئے جو انسان کے لئے ضروری اور لازم ہے ۔ ایسانہ ہو کہ اپنے ارادہ کو خدا کے ارادہ کو انہوں کے مطبق کونا چاہئے '۔

#### استقلال:

ہو منیٹ حضرات معقد ہیں کہ: انسان دنیا میں آزاد آیا ہے لہذا فقط ان چیزوں کے علاوہ جس کووہ خود اپنے لئے انتخاب کرے ہر قید و
بند سے آزاد ہونا چاہئے ۔ کیکن قرون وسطی کی بنیادی فطرت نے انسان کو اسیر نیز دینی اور اخلاقی احکام کو اپنے مافوق سے دریافت شدہ
عظیم چیزوں کے مجموعہ کے عنوان سے اس پر حاکم کر دیا ہے، ہیومنز م ان چیزوں کو ''خدا کے احکامات اور بندوں کی پابندی '' کے
عنوان سے غیر صحیح اور غیر قابل قبول محمجتے ہیں ' ۔ چونکہ اس وقت کا طریقہ کار اور نظام ہی یہ تھا کہ قبول کیا جائے اور ان کی تغییر اور
تبدیلی کا امکان بھی نہ تھا ' ۔ لہٰذا یہ چیزیں ان کی نظر میں انسان کی آزادی اور استقلال کے منافی تھیں ۔

Hume, David

<sup>ِ</sup> دُيوس ٿوني؛ ٻيومنزم ؛ ص ١۶۶ـ

<sup>&</sup>quot; لالاند ، أندره ؛ كذشت حوالم

Walter lippmann <sup>†</sup>

A Preface to morals

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> لالاند ، آندره ؛ گذشته حواله -

Abbagnano, Nicola, Ibid \*

<sup>^</sup> آربلاسٹُر لکھتا ہے : ہیومنزم کے اعتبار سے انسان کی خواہش اور اس کے ارادے کی اصل اہمیت ہے ، بلکہ اس کے ارادے ہی ، اعتبارات کا سر چشمہ ہیں اور دینی اعتبارات جو عالم بالا میں معین ہوتے ہیں وہ انسان کے ارادے کی حد تک پہونچ کر ساقط ہو جاتے ہیں ،(آربلاسٹر، آنتھونی ؛ ظہور و سقوط لیرلیزم ؛ ص ۱۴۰) اُ لالاند ، آندرہ ؛ گذشتہ حوالہ۔

وہ لوگ کہتے تھے کہ انسان کو اپنی آزاد کی کو طبیعت و تاج میں تجربہ کرنا چاہئے اور خود اپنی سر نوشت پر حاکم ہونا چاہئے یہ انسان ہے جو
اپنے حقوق کو معین کرتا ہے نہ یہ کہ مافیق سے اس کے لئے اسحام و تکالیف معین ہوں۔ اس نظریہ کے اعتبار سے انسان حق رکھتا ہے
اس لئیا س پر کوئی ٹکھیف عائد نہیں ہوتی ۔ بعض ہیو منزم مثلا '' میکس ہرمان '' جس نے شخص پر ستی کو رواج دیا تھا اس نے افراط سے
کام لیا وہ منقلہ تھا کہ : لوگوں کو اجتماعی قوانین کا جو ایک طرح سے علی قوانین کی طرح میں پابند نہیں بنانا چاہئے، توہ لوگ منقلہ سے کہ فنط
کام لیا وہ منقلہ تھا کہ : لوگوں کو اجتماعی شخصیت کو پوری طرح سے فکری اور اخلاقی آزاد می میں پیش کیا ہ تسے۔ اس لئے کہ وہ ہر
کالیکل ( ترقی پہند ) ادبیات نے انسان کی شخصیت کو پوری طرح سے فکری اور اخلاقی آزاد می میں پیش کیا ہ تسے۔ اس لئے کہ وہ ہر
شخص کو اجازت دبتا ہے کہ جیسا بھی عقیدہ و نظریہ رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے اور د شورات اخلاقی و حقوقی کوایک نبی امر، قابل تغییر اور
ناپایدار بتایا ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ بیامی ، اخلاقی اور حقوقی نظام کو انسان اور اس کی آزاد می کے مطابق ہونا چاہئے ۔ وہ نہ صرف
دینی احکام کو لازم الاجراء نہیں جانتے تھے بکلہ ہر طرح کا تسلط اور غیر ہیومنزم چیزیں منجلہ قرون و مطی کے بنیاد می مراکز ( کلیسا ،
منظابیت ''باور قبیلہ والی حکومتیں یا بحام و رعیت ) کو بالکل اسی نظانہ گاہ کی بنا پر بے ابھیت و بے اعتبار جانتے تھے ہے۔
شنطابیت ''باور قبیلہ والی حکومتیں یا بحام و رعیت ) کو بالکل اسی نظانیت ''باور قبیلہ والی عکومتیں یا بحام و رعیت ) کو بالکل اسی نظانیت ''باور قبیلہ والی علیہ مراح نے تھے ہے۔

#### تبابل و تبامح:

۱۹ و ۱۹ ویں صدی کی دینی جنگوں کے نتیجہ میں صلح و آثتی کے ساتھ باہم زندگی گزار نے کے امکان پر مختلف ادیان کے ماننے والوں کے درمیان گفتگوا و رتبائل و تبائح (ستی و چٹم پوشی ) کی تاکیہ ہوئی ہے، اور دینی تعلیمات کی وہ روش جو ہیومنز م کا احترام کرتی تحمیں تبائل و تبائح کی روش سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں ، اس نظریہ میں تبائح کا مطلب یہ تھا کہ مذاہب ایک دوسرے سے اپنے اختلافات کو محفوظ رکھتے ہوئے باہم صلح و آثثی سے زندگی گذار سکیں ، کیکن جدید انبان گرائی کے تبائل و تبائح سے اس فکر کا اندازہ ہوتا ہے کہ انبان کے دینی اعتقادات اس کی ذات کا سر چٹمہ میں اور اس کے علاوہ کوئی خاص چیز نہیں ہے ۔ ان اعتقادات کے اندر بنیادی اور اساسی چیز وصدت ہے کہ جس میں عالمی صلح کا امکان موجود ہے، ہیومنیٹ اس دنیا کے اعتبار سے خداکی یوں تغییر کرتا ہے کہ : میچ کا خدا وہی

Herman.Max

الله أيوس تونى؛ كذشته حواله ، ص ٣٤-

<sup>&</sup>quot; لالاند ، آندر ه ؛ گذشتہ حو الم۔

Imperial <sup>1</sup>

Feudaism <sup>6</sup>

فلنی بشر کی عقل ہے جو مذہب کی شکل میں موجود ہے '۔ اس زاویہ نگاہ سے مذاہب میں تبایل یعنی ، سالمت آمیز زندگی گزارنے کے علاوہ فلیفہ اور دین کے درمیان میں بھی تبایل موجود ہے ، جب کہ یہ گذشتہ ایام میں ایک دوسرے کے مخالف تھے ۔ یہ چیز قدیم یونان اور اس کی عقل گرائی کی طرف رجوع کی وجہ نہیں تھی ۔ یہ نظریہ جوہر دین اور اہم نظام کی حقانیت اور معادت کے انحصاری دعوے پر مبنی ہے کہی بھی اہم نظام اور معرفت کو حق، تبلیم نہیں کرتا اور ایک طرح سے معرفت اور اہمیت میں مخصوص نسبت کا پیروکار ہے اسی بنا پر ہر دین اور اہم نظام کی حکمرانی فقط کسی فردیا جامعہ کے ارادہ اور خواہش پر مبنی ہے ۔

## سکولریزم ۲:

اگرچہ ہیومتزم کے درمیان خدا اور دین پر اعتقاد رکھنے والے افراد بھی ہیں اور انبان مداری (انبان کی اصالت کا قائل ہونا ) کو مومن اور ملحد میں تقیم کرتے ہیں لیکن یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر ہیومتزم کو بے دین اور دشمن دین نہ سمجھیں تو کم از کم خدا کی معرفت نہ رکھنے والے اور منکر دین ضرور ہیں، اور ہیومتزم کی تاریخ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے ۔ خدا کی اصالت کے بجائے انبان کو اصل قرار دینا ہی باعث بناکہ ہیومتزم افراد قدم به قدم سکولریزم اور الحاد نیز بے دینی کی طرف گامزن ہو جائیں۔

خدا اور دینی تعلیمات کی جدید تفسیر که جس کو ''لوٹر '' جیسے افراد نے بیان کیاہے کہ خدا کو ماننا نیزخدا او ردین آعانی کی مداخلت سے انکار منجلہ میچی تعلیم سے انکار ، طبیعی دین ( ماؤی دین ) اور طبیعی خدا گرائی کی طرف مائل ہونا جے ''ولٹر ''' (۱۲۹۸ – ۱۲۹۴ ) اور ''ہمگل میٹ '' جیسے افراد کی طرف سے دین اور خدا کی جانب شکاکیت کی نسبت ''ہمگل ''' (۱۸۳۱ – ۱۵۷۷ ) نے بھی بیان کیا ہے، اور '' ہمگل '' ' (۱۸۸۳ – ۱۵۷۵ ) ''مارکس '' ' (۱۸۸۳ – ۱۸۸۳ ) نیز ملحد اور مادہ پر ستوں نے دین اور خدا کا بالکل انکار کرتے دیناور '' فیور بچ '' ' (۱۸۳۳ – ۱۵۷۵ ) ''مارکس '' (۱۸۸۳ – ۱۸۸۳ ) نیز ملحد اور مادہ پر ستوں نے دین اور خدا کا بالکل انکار کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ بیا ہیں جنہیں ہیومنز م طے کر چکا ہے ۔ البتہ غور و فکر کی بات یہ ہمگل جیسے افراد کے نزدیک اس

ihid '

Deism <sup>1</sup>

Voltaire. <sup>5</sup>

Hegel, Friedrich . '

Huxley,Julian.

Feuerbach, von Anseim

Mark, karl.

خدا کا تصور جو ادیان ابراہمی میں ہے بالکل الگ ہے ۔ دین اور خدا کی وہ نئی تفسیر جو جدید تناظر میں بیان ہوئی میں وہ ان ادیان کی روح کے سازگار نہیں ہے اور ایک طرح سے اندرونی طور پر دینی اٹھار وا ہمیت کی منکر اور انہیں کھوکھلا کرنے والی ہیں۔ ہر حال ہیو ممزم کی وہ قو قیم جو مومن ہے اس کے اعتبار سے بھی خدا اور دین نقط اساسی اور اصلی شار نہیں ہوتے بلکہ یہ انسانوں کی خدمت کے لئے آلہ کے طور پر ہیں بیر انسان ہے جو اصل اور مرکزیت رکھتا ہے ،ڈیوس ٹونی کھتا ہے : یہ کلمہ (ہیومتزم) انگلیڈ میں کمتا پرستی احتی خدا شاسی سے ناپر بیری ہیں بیرانسان ہے جو اصل اور مرکزیت رکھتا ہے ،ڈیوس ٹونی کھتا ہے : یہ کلمہ (ہیومتزم) انگلیڈ میں کمتا پرستی تھا، عام طور پر یہ کلمہ اللی تعلیمات سے ناپر خدر کی آزاد دی کا متضمن تھا ۔ سے جی بیکسلی آڈار ویسزم کا برجنہ مفکر اور چارلز بریڈ لیف آقومی سکولریزم کی انجمن کے مؤسس نے روح یعنی اصل ہیومتزم کی مدد کی اور اس کو فروغ بختا تاکہ اس کے ذریعہ اور عام طور پر یہ کلمہ اللی تعلیمات سے آزاد دی کا متضمن تھا ۔ سرسخت میجیت کے آخری توجات کو بھی ختم کردے "۔

نیز وہ اس طرح کہتا ہے کہ: ''اگسٹ کانٹ ''' کے مادی اور غیر مادی افخار کے اقبام سے عناد، عوام پہند ہیومنزم کے مفہوم کا یکتا

پرتی یا انحاد اور سکولریزم میں تبدیلی کا باعث ہوا ہے جو آج بھی موجود ہے ۔ اور اس کی تحریک کو ۹ اویں صدی میں تاسیں انجمنوں کے

درمیان مظاہدہ کیا جاسکتا ہے انتثال کے طور پر عقل گرا (اصالت عقل کے قائل ) مطبوعاتی، اخلاقی اور قومی سکولریزم کی انجمنیں۔ ''ڈیوس

ٹونی'' اپنی کتاب کے دوسرے حصہ میں میچی ہیومنزم مومنین کی عکاسی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: میجیت اور ہیومنزم کا بیوند اختلافات

ہے چٹم پوشی کرکے انجام پایا جس کی وجہ سے میچی ہیومنزم کی ناپایدار ترکیب میں فردی ہیومنزم کے نقش قدم موجود تھے ۔ یعنی خداوند
متعال جوہر چیز پر قادر ہے اور کالون کی ہر چیز سے باخبرہے اور فردی ارادہ کی آزادی کے درمیان تناقض ہا ہے تناقض میں جو

آ وہ پارلیمنٹ کا ممبر اور National Reformer نشریہ کا مدیر اعلیٰ تھا جس نے قسم کھانے کی جگہ انجیل کی تائید کے سلسلہ میں مجلس عوام سے ۶۰ سال تک مقدمہ لڑا۔

أ ليوس تونى ، بيومنزم ؛ ص ٣٧ ـ

August,conte

ت گذشته حواله ، ص ۴۱.

'' فیلیپ سیڈنی،اڈموند اپنسر 'کریٹو فرمارلو '' جان ڈان اور جان ملٹن'' ' جیسے اصلاح گرہو منیٹ کی جارتوں میں جگہ جگہ ملتا ہے ' ۔ میمہ نقیب العطاس بھی لکھتا ہے : ' دنظے ' کا نعرو ' کر خدا مرگیا ہے ' ' جس کی گونج آج بھی مغربی دنیا میں سنی جا سکتی ہے اور آج میمیت کی موت کا نوحہ خصوصاً پروٹسوں یعنی اصلاح پہندوں کی طرف ہے کہ جنوں نے ظاہراً اس سر نوشت کو قبول کرتے ہوئے مزید آمادگی ہے زمانے کے ماتھ ماتھ طریقۂ میمیت کی تبدیلی کے خواہاں میں ۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اصلاح پہندوں نے ہیومتزم کے مقابلہ میں عقب نشینی زمانے کے ماتھ ماتھ طریقۂ میمیت کو درونی طور پر بدل دیا ہے۔ '''ارنٹ کیمیرر ''دور حاضر میں اصلاحات (رسانس) پر جاری نفکر کی توصیف میں جو ہیومتزم ہے لیا گتا ہے کہ تنہا و سیلہ جو انسان کو تعبداور پیش داور می آزاد جو ہیومتزم ہے لیا گیا ہے کہ تنہا و سیلہ جو انسان کو تعبداور پیش داور می ہوا طل قرار دریا ہے ۔ ایک طلح ہے نہی اعتقاد اور اقدار سے دست بردار ہونا اور اس کو باطل قرار دینا ہے ، یعنی ہر وہ تاریخی صورت کہ جس ہے وہ بوری طرح سے ذہبی اعتقاد اور اقدار سے دست بردار ہونا اور اس کو باطل قرار دینا ہے ، یعنی ہر وہ تاریخی صورت کہ جس ہے وہ بوری طرح سے ذہبی اعتقاد اور اقدار سے دست بردار ہونا اور اس کو باطل قرار دینا ہے ، یعنی ہر وہ تاریخی صورت کے جس کے درمیان بہت گرا فاصلہ ہے کہ جس کو ہیومتزم کے نظر پر راسا ہی و بنیاد می شاہد تصور کیا جاتا ہے اور در حاضر میں اصلاحات کی عام روش ، دن میں طکوک اور شتید کا آٹکار انداز ہے ' ۔

# ہیومنزم کے نظریہ پر تنقید و تحقیق فکرو عل میں تناقض:

فکرو عل میں تناقض یعنی ایک فکری تحریک کے عنوان سے ہیومتزم کے درمیان اورانیانی معاشرہ پر علی ہیومتزم میں تناقض نے انبان کی قدر و منزلت کوبلند و بالا کرنے کے بجائے اس کوایک نئے خطرے سے دوچار کر دیا اور انبان پرستی کے مدعی حضرات نے اس کلمہ کواپنے منافع کی تامین کے لئے غلط استعال کیا ہے۔ شروع ہی میں جب حق زندگی ، آزادی و خوشی اور آمودگی کے تحت ہیومتزم

Philip, sidney

Edmund, spenser

Chirs topher Marlowe

John Don

John,Milton. °

العطاس ، محمد نقیب ، اسلام و دینوی گری ، ترجمه احمد آرام ؛ ص ٣ و ٤-

<sup>·</sup> كيسيرر ، ارنست؛ فلسفه روشنگرى؛ ترجمه يد الله موقن ، ص ٢١٠ـ

میں انسانی حقوق کے عنوان سے گفتگو ہوتی تھی تو ایک صدی بعد تک امریکہ میں کالوں کو غلام بنانا قانونی سمجھا جاتا تھا'۔ اور معاشرہ میں انسانی حقوق کے عنوان سے گفتگو ہوتی تھی تا ۔ ''نازیزم'''''''' فاشیزم'''اسٹالیمزم' کی ایسانوں کی ایک کثیر تعداد ماڈرن انسان پرستی کے نام سے قربان ہوتی تھی ہے۔ ''نازیزم'' '''' فاشیزم کا دینے والی باتمیں ،
تو یکیں ہیومٹزم کی ہم فکراور ہم خیال تھیں' اسی بنا پر بعض مفکرین نے ضد بشریت، انسان مخالف تحربک دھوکا دینے والی باتمیں ،
ذات پات کی برتری کی آواز بھی تعییروں کو نازیزم اور فاشیزم کی ایجاد جانا ہے اور ان کو انسان مخالف طبیعت کو پرورش دینے نیز مراکز قدرت کی توجیہ کرنے والا بتایا ہے ۔ ' اور بعض نے کہا ہے کہ یہ مکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جرم ایسا ہو جو انسانیت کے نام سے انجام نہایا ہو' ۔ ہیومٹزم کے ناگوار تائج اور پیغامات ایسے تھے کہ بعض مفکرین نے اس کو انسان کے لئے ایک طرح کا زندان و گرفتاری سمجھا اور اس سے نجات پانے کے لئے لائحہ عل بھی مرتب کیا ہے'' ۔

#### . فكرى حايت كا فقدان:

ہیومتزم کے دعوے کا اور ان کے اصول کا بے دلیل ہونا، ہیومتزم کا دوسرا نقطہ ضعف ہے۔ ہیومینٹ اس سے بہلے کہ دلیلوں و برامین سے جس کا دعویٰ کر رہے تھے نتیجہ حاصل کرتے، کلیما کی سربراہی کے مقابلہ میں ایک طرح کے اصابات و عواطف میں گرفتار ہوگئے ،چونکہ فطرت پرسی سے بے حد مانوس تھے لہذا روم و قدیم یونان کے فریفتہ و گرویدہ ہوگئے۔ ' قامس جفرس' "'نے امریکا کی آزاد ی کی تقریر میں کہا ہے کہ :ہم اس حقیقت کو بدیمی مانتے میں کہ تام انسان مباوی خلق ہوئے میں "۔ ' دویوس ٹونی '' لکھتا ہے کہ : عقلی دور (ترقی پیند زمانہ ) کا مذاق اڑا نے والی اور نفوذ والی کتاب جس نے محترم معاشرہ کو حتی حقوق بشرکی کتاب سے زیادہ ناراض کیا

احمد ، بابک ؛ معمای مدرنیته ؛ ص ۱۱۱ شیوس تونی؛ گذشته حواله ص ۳۶ ـ

۲۰ گذشتہ حوالہ ،ص ۲۰

Nazism

Fascism. <sup>1</sup>

Stalinism.

Imperialism. <sup>1</sup>

۲ ڈیوس ٹونی،وہی مدرک ،ص ۹،۵۴،۶۴،۸۴۔

<sup>^</sup> ملاحظہ ہو گذشتہ حوالہ ص ۲۷۔۳۶، ۴۶،۵۴،۴۶،۵۴،۴۷،۶۲،۶۴،۱۴۷،۹۴،۱۲۷ واحدی ، بابک گذشتہ حوالہ ص ۹۳.۹۱، ۹۳،۱۱۲.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> احمدی ، بابک ، گذشتہ حوالہ ص ۱۱۲۔

۱۰ تیوس ٹونی ، گذشتہ حوالہ ۱۷۸۰۔

Thomas, Jeferson. ''

۱۲ گذشته حوالم ، ص ۱۱۰ـ

ہے، وہ مقد س کتاب ہے جو عالم آخرت کے حوادث اور سرزنش سے بھری ہوئی ہے، اس کا طریقہ اور بیاق و بیاق تام مخروں اور
مذاق اڑانے والوں کا مخرا کرناہے ۔ بعض اوما ٹمٹ حضرات نے بھی ہیومتزم کی حاکمیت کی توجیہ کی اوراسے اپنے منافع کی تامین کا
موقع و محل سمجھا ۔ ہیومینٹ کی طرف سے بیان کئے گئے کلی مفاہیم کے بارسے میں ''ڈیوس ٹونی ''یہ جانتے ہوئے کہ اس کو منافع کے
اعتبار سے بیان کیا گیا ہے لکھتا ہے کہ : اس میں احتیاط کا تفاضا یہ ہے کہ ہمیشہ خود سے موال کرے کہ : اس عظیم دنیا میں بلند مفاہیم کے
ہشت پردہ کون ما شخصی اور محلی فائدہ پوشیدہ ہے؟ ا

مجموعی طور پر ہیو منیٹ انسان کی قدر و منزلت اور فکری اصلاح کے لئے کوئی پروگرام یا لائحہ عمل طے نہیں کرتے تھے بلکہ گذشتہ معاشرہ کی سرداری کے لئے بہت ہی آسان راہ حل پیش کرنے کی کوشش میں گلے ہوئے تھے ... ''لیونارڈو برونی '''نے لکھا تھا کہ :
تاریخی تھیق ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ کیسے اپنے باد طاہوں اور حاکموں کے حکم اور عل کا احترام کریں اور باد طاہوں، حاکموں کو اس بات کی تھین کرتی ہے کہ کیسے اجتماعی مسائل کا محاظ کریں تاکہ اپنی قدرت کو اچھی طرح سے حظ کر سکیں، ''غرض کہ ہر وہ چیز جو قرون وسطی کی نفی کرے یہ لوگ اس کا استقبال کرتے تھے اور اس کی تاکید بھی کرتے تھے ۔

کلیما کی حاکمیت، خدا و دین کا نظریه انسان کا فطرةً گنا ہمگار اور بد بخت ہونا ، معنوی ریاصنت نیز جمانی لذتوں سے چشم پوشی اور صاحبان عقل و خرد سے بے اعتنائی یہ ایسے امور تھے جو قرون وسطی میں معاشرہ پر سایہ فکن تھے ۔ اور ہیو منیٹوں نے کلیما کی قدرت و حاکمیت سے مقابلہ کرنے کے لئے ، خدا محوری اور اعتقادات دینی کو پیش کیااور انسان کی خوش بختی ، جمانی لذتوں اور صاحبان خرد کو اہمیت دینے نیز حقوق اللہ اور اخلاقی شرط و شروط سے انسان کو آزاد کرنے کے لئے آستین ہمت بلند کی "۔ وہ لوگ علی الاعلان کہتے تھے کہ : قرون وسطی

لليوس تونى؛ گذشته حواله ص،٣٩٠

Abagnano, Nicola, ibid

آ احمد، بابک ، گذشته حواله؛ ص، ۹۱ و ۹۲(

<sup>&#</sup>x27; ویل ڈورانٹ لکھتا ہے کہ ہیومنیسٹوں نے دھیرے دھیرے اٹلی کی عوام کو خوبصورتی سے شہوت کے معنی سمجھائے جس کی وجہ سے ایک سالم انسانی بدن کی کھلی ہوئی تہذیب (خواہ مرد ہو یا عورت خصوصاً برہنہ) پڑھے لکھے طبقوں میں رائج ہوگی ویل ڈورانٹ ، تاریخ تمدن ، ج ۵ص ۹۷-۹۸. جان ہرمان بھی لکھتا ہے کہ : قرن وسطی کے اواخر میں بھی بہت سی گندی نظموں کا سلسلہ رائج ہوگیا تھا جو زندگی کی خوشیوں سے بطور کامل استفادہ کی تشویق کرتی تھی ۔ رنڈل جان ہرمان ، سیر تکامل عقل نوین ، ص ۱۲۰۔

کے زمانے میں گلیما نے جو حقوق واقدار انسان سے سلب کر لئے تنے، ہم اس کو ضرور پلٹا مُیں گئے ۔ بہر حال انسانموری (اصالت انسان ) کے عقیدے نے ہر چیز کے لئے انسان کو میزان و مرکز بنایا اور ہر طرح کی بدی اور مطلق حقائق کی نفی، نیز نظرت سے بالاتر موجودات کا انکار منجلہ فیدا اور موت کے بعد کی دنیا (آخرت) کے طدت سے منکر تنے آخر وہ کس دلیل کی بنا پر اتنا بڑا دعوی پیش موجودات کا انکار منجلہ فیدا اور نہی معرفت وجوداور نہیں انسانوں کی کا طا آزادی وافتیار نپر کوئی دلیل ہے اور نہی فیدا کے انکار اور اس کے قوانین اور وحی سے بے نیازی پر کوئی دلیل ہے اور نہیں ثناخت کی اہمیت کے سلم میں کوئی پروف ہے ۔ اور نہی بشر کے انجار و خوالات، آرزووں ، خواہوں نیزحقوقی وافطاتی انہیتوں پر کوئی ٹھوس ثبوت ہے اور نہی طنمی اور حقلی سائل کو بعض انسان پرست فلاسفہ خیالات، آرزووں ، خواہوں نیزحقوقی وافطاتی انہیتوں پر کوئی ٹھوس ثبوت ہے اور نہی طنمی اور حقلی سائل کو بعض انسان پرست فلاسفہ کی نظیات تا سے خلاف دلالت کرتے ہیں، اگرچہ انسان کی نظیات اور ادبیان ابراہیمی کی نظاہ میں مخصوص معزلت کا حال ہے اور عالم خلقت اور کم از کم اس مادی دنیا کو انسان کا ٹل کے توسط سے انسانوں کے لئے بیدا کیا گیا ہے اور وہ اس کی تابع ہے ۔ لیکن بیسا کہ متعدد دلیلوں سے ٹابت ہو پچکا ہے کہ انسان کا سارا وجود فدا سے وابر تاور اس کے نکوبنی اور تشریعی تدبیر کے ماشحت ہے اور اس کی مدد کے بغیر تکموبنی اور تشریعی حقیت سے وابر تاور اس کے نکوبنی اور تشریعی تدبیر کے ماشحت ہے اور اس کی مدد کے بغیر تکموبنی اور تشریعی عقیت سے انسان کی مدد کے بغیر تکموبنی اور تشریعی عقیت

#### فطرت اور ما ده پرستی:

قریب به اتفاق اکثر ہیومنزم کے ماننے والوں نے فطرت پیندی کو انبان سے مخصوص کیا ہےاو راس کو ایک فطری موجود اور حیوانات کے ہم پلہ بتایا ہے۔ حیوانوں ( چاہے انبان ہو یا انبان کے علاوہ ) کے درجات کو فقط فرضی مانتے ہیں "۔ انبان کے سلمہ میں اس طرح کے فکری نتائج اور ایک طرف فائدہ کا تصور،مادی لذتوں کا حقیقی ہونا اور دنیائے مغرب کی تباہی اور دوسری طرف سے ہر طرح

Leonardo Bruni

انسان محوری کا نظریہ رکھنے والوں میں سے بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان بہت زیادہ اختیارات کا حامل ہے ان کا کہنا ہے کہ انسان جس طریقہ سے چاہے زندگی گذار سکتا ہے ۔ ژان پل ، سارٹر کہتا ہے کہ : اگر ایک مفلوج انسان دوڑ میں ممتاز نہ ہوسکتا ہو تو یہ خود اس کی غلطی ہے ، اسی طرح وہ لوگ اعمال کے انجام دینے(عامل خارجی کو بغیر مد نظر رکھتے ہوئے خواہ حقوقی ، سنتی ، اجتماعی ، سیاسی ، غیر فطری افعال) میں انسان کی ترقی سمجھتے ہیں ۔
آ فولادوند، عزت اللہ ؟ "سیر انسان شناسی در فلسفہ غرب از یونان تاکنون " نگاہ حوزہ ؟ شمارہ ۵۳ و ۵۴،ص ۱۱۱۱۰۴.

کی اخلاقی قدرو منزلت، منوی حقوق، منوی کمالات اور ابدی معادت کی نفی کی ہے۔ ہم آئذہ مباحث میں ثابت کریں گے کہ نہ تو انسان حیوانوں کے برابر ہے اور نہ ہی مادی اور فطری اعتبار سے منصر ہے اور نہ ہی اس کی دنیا صرف اس مادی دنیا سے مخصوص ہے، انسان ایک جہت سے غیر مادی پہلور کھتا ہے اور دوسری جہت سے انسان موت سے نابود نہیں ہوتا اور اس کی زندگی مادی زندگی میں محدود نہیں ہوتی ہے بلکد اس کا آخری کمال خدا سے قریب ہونا اور خدا جیسا ہونا ہے جس کی کا مل تجلی گاہ عالم آخرت ہے جیسا کہ وجود شناسی کے نہیں ہوتی ہے بلکد اس کا آیک خشیقی مباحث میں ثابت ہو چکا ہے، خدا صرف ایک فرضی موجود اور انسان کی آرزو، خیالات اور فکری محصول نہیں ہے بلکد اس کا ایک حقیقی و واقعی وجود ہے نیز وہ تام وجود کا مرکز اور قدر و منزلت کی خواہٹوں کی آما جگاہ ہے سارے عالم کا وجود اس سے صادر ہوا ہے اور اس سے صادر ہوا ہے اور اس

# هیومنزم اور دینی تفکر:

عقل و خرد ، خدائی عطیہ ہے اور روایات کی روشنی میں باطنی جبت ہے جو خدا کی ظاہر ی جب یعنی انبیاء کے ہمراہ ہے، لہذا ہیومتزم کی خوت کو خدائی طاہر ی جب یعنی انبیاء کے ہمراہ ہے، لہذا ہیومتزم کی خوالت کو ، غلل و صاحبان خرد کی مخالفت نہیں تمجمنا چاہئے۔ وہ پیزیں جو ہیومتزم کی ختید کے سلسلہ میں بیان ہوتی ہیں وہ عقل کو اہمیت دینے میں افراط، خدا اور عقل کو برابر سمجمنا یا عقل کو خدا پر برتری دینا اور عقل پر ستی کو خدا پر ستی کی جگہ قرار دینا ہے ۔ دین کی نگاہ میں عقل انسان کو خدا کی طرف ہدایت کرتی ہے اور اس کی معرفت و عبادت کی راہ ہموار کرتی ہے ،امام صادق سے متعول ہے کہ آپ نے فرایا: ''العقل ما عُبدَ بِ الزّحمٰن و اکترب بِ البخان ا' ،عقل وہ ہے جس کے ذریعہ خدا کی عبادت ہوتی ہے اور بہشت حاصل کی جاتی ہے اور ابن عباس سے بھی نقل ہوا ہے کہ فرمایا: ''زیز کا بعرف بالعقل ویتو کل إلیّہ بالعقل '' ، نجارا خدا عقل کے ذریعہ پھپانا جاتا ہے اور عقل ہی کے ذریعہ اس سے رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ عقل کا صحیح اشعال ،انسان کو اس نکھ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ یوں ہی آزاد نہیں ہے کہ کہ دریعہ اس سے دابطہ برقرار ہوتا ہے۔ عقل کا صحیح اشعال ،انسان کو اس نکھ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ یوں ہی آزاد نہیں ہے بکہ داللہ کی ربویت کے ذیر سایہ ہے ۔ نیز اضافی اقدار اور حقوتی انہیت کے اصول ،عقل اور الٰی فطرت کی مدد سے حاصل ہو سکتے ہیں ۔

ا جلسى ، محمد باقر ؛ بحار الانوار ج١، ص ١١٤ و ١٧٠.

۲ گذشتہ مدرک ص ۹۳

یمن عقل کی رہنائی اور توانائی کی یہ مقدار جیسا کہ وہ لوگ خود بھی اس بات پر طاہد میں کہ نہ ہی ہومتر م کی فرد پرتی کا متلزم ہے اور نہ ہی انسان کی حقیقی سادت کے حصول کے لئے کافی ہے، وہ چیزیں جو عقل جارے اختیار میں قرار دیتی ہے وہ کھی اصول اور انسان کی ضرور توں کی مہم تأمین اور افراد کے حقوق اور عدالت کی رعایت نیز انسان کی بلند و بالا قدر و معزلت، آزادی اور آمادگی اور اس کی ضرور توں کی مہم تأمین اور افراد کے حقوق اور عدالت کی رعایت نیز انسان کی بلند و بالا قدر و معزلت، آزادی اور آمادگی اور اس کی عمادیق و موارد کا پھپانا ضرور ی ہے قابلیت کی سیرابی ہے ۔ لیکن حقیقی سادت کے لئے بیان کئے گئے میزان و صدود اور اس کے مصادیق و موارد کا پھپانا ضرور ی ہے ۔ وہ چیزیں جو عقل بشر کی دسترس سے دور میں وہ ہومتر م نظر بے خصوصاً ہومتزم تجربی ( اومانیز کی ایک قیم ہے ) کے حامی اس سلہ میں بیتینی معرفت کے عدم حصول کی وجہ سے مختلف ادیان و مکاتب کے ہر فرضی نظریہ کو پیش کرتے میں اور معرفت و ماجی پلورالیزم کے نظریہ کو قبول کرتے میں اور معرفت میں اس طرح کے فلند اور نظریات ہوع بشر کو آزادی اور سادت کی دعوت دینے کے بجائے خوفاک حوادث و مصائب کی سوغات پیش کرتے میں ا۔

اور ان نتائج کو فظ ایک امر اتفاقی اور اچانک وجود میں آنے والا حادثہ نہیں تمجینا چاہئے ہمیں تام آداب و رسوم کا احترام کرنا چاہئے اس طرح اور پلورالیزم معاشرہ کو قبول کرنا چاہئے '' ( فولادوند ، عزت اللہ ؛ گذشتہ مدرک ، اگر انسان کو خود اسی کی ذات پر چھوڑ دیا جائے اس طرح سے کہ وہ کسی دوسری جگہ سے رہمنائی اور زندگی ساز ضروری پیغام دریافت نہ کرے توقوت عاطفہ ، غضبیہ اور شہویہ جو فطری طور سے فعال رہتی میں اور ہمیشہ تکا ل کی طرف گامزن میں ساتھ ہی ساتھ اس کی خواہش بھی اس پر حاکم ہوجائے گی اور اس کی عقل سلیم نہ فقط ان امور کے ماتحت ہوجائے گی بلکہ ناپہندیدہ اعال کی انجام دہی کے لئے عقلی بہانے تراثتی پھرے گی ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ : (إن الإنسان کے ماتحت ہوجائے گی بلکہ ناپہندیدہ اعال کی انجام دہی کے لئے عقلی بہانے تراثتی پھرے گی ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ : (إن الإنسان کے ماتحت ہوجائے گی بلکہ ناپہندیدہ اعال کی انجام دہی کے لئے عقلی بہانے تراثتی پھرے گی ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ : (إن الإنسان کے ماتحت ہوجائے گی بلکہ ناپہندیدہ اعال کی انجام دہی کے لئے عقلی بہانے تراثتی پھرے گی ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ : (إن الإنسان کے ماتحت ہوجائے گی بلکہ ناپہندیدہ اعال کی انجام دہی کے لئے عقلی بہانے تراثتی پھرے گی ۔

ا مومٹنگ کہتا ہے کہ : "ہم کو تجربہ کے ذریعہ حقیقت تک پہونچنا چاہیئے ، لیکن دنیا حتی انسان کے بارے میں یقین حاصل کرنا مشکل ہے اور یہ تمام چیزیں منجملہ اخلاقی اصول خود انسان کے بنائے ہوئے ہیں۔

ملاحظه بو؛ معمای مدرنیته ؛ فصل بفته. سورهٔ علق ع و ٧.

### ب قید وشرط آزادی:

جیسا کہ اشارہ ہوچکا ہے کہ ہیومنزم کے ماننے والے معتقد تھے کہ: انسانی اقدار، جابت اور طرفداری کے لئے بس فلنفی قوانین ہیں، دینی عقاید و اصول اورانتراعی دلیلیں انسانی اقدار اور اس کی اہمیت کو پیش کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں '۔ انسان کو چلیئے کہ خود اپنی آزا دی کو طبیعت (مادہ ) اور معاشرہ میں تجربہ کرے ایک نئی دنیا بنانے اور اس میں خاطر خواہ تبدیلی اور بهتری لانے کی صلاحیت انسان کے اندر پوری پوری موجود ہے'۔ ایسی بکھری ہوئی اور بے نظم آزا دی جیسا کہ علاً ظاہر ہے بجائے اس کے کہ انسان کی ترقی کی رامیں اور اس کی حقیقی ضرورتوں کو تامین کریں انسان پر ستم اور اس کی حقیقی قدر و منزلت اور حقوق سے چثم پوشی کا ذریعہ ہو گئی اور مکتب فاشیزم و نازیزم کے وجود کا سبب بنی۔ ''ہارڈی ''کتاب''بازگشت بہ وحی' 'کا مصنف اس کے نتیجہ کو ایک ایسے سانحہ سے تعبیر کرتا ہے کہ جں کا ہدف غیر متحقق ہے۔

اس سلسلہ میں لکھتا ہے کہ : بے وقفہ کمال کی جانب ترقی اور پھر اچانک اس راہ میں شکست کی طرف متوجہ ہونا ۱۹ ویں صدی میں یہی وہ موقعہ ہے جس کو ''سانچہ'' سے تعبیر کیا گیا ہے جو ماڈرن (ترقی پیند) ہونے کی حیثیت سے منخص ہے " ۔ حقیقی اور فطری تایل کی وجہ سے وجود میں آئی ہوئی انسان کی خود پسندی میں تھوڑا سا غور و خوض ہمیں اس نتیجہ تک پہونچاتا ہے کہ اگر انسان کی اخلاقی اور حقوقی آزادی دینی تعلیمات کی روشنی میں مهار نه ہمو، توانسان کی عقل ، ہموس پرستی اور بے لگام حیوانی خواہشات کے زیر اثرآ کرہر جرم کو انجام دی سکتی

قرآن مجید اوراسلامی روایات بھی اس نکتہ کی طرف تاکید کرتے میں کہ وحی سے دور رہ کرانیان خود اور دوسروں کی تباہی کے اسباب فراہم کرتا ہے ۔ نیز خود کو اور دوسروں کو سعادت ابدی سے محروم کرنے کے علاوہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے <sup>4</sup> یہی

Encyclopedia Britanica

Abbagnona, Nicola, ibid.

<sup>ً</sup> ليُوس تُونى ؛ گذشتہ حوالہ، ص ۴۴و ۴۵۔

<sup>&#</sup>x27; ڈیوس ٹونی کہتا ہے : ایسا لگتا ہے کہ جفرسون اور اس کے مددگار ۱۷۷۶کے بیانیہ میں مندرج عمومی آزادی کو اپنے غلاموں یا ہمسایوں میں بھی رواج دیتے تھے ۔ ° اس سلسلہ میں قرآن کے نظریہ کی وضاحت آنندہ مباحث میں ذکر ہوگی

وجہ ہے کہ قرآن انبان کو (ان شرائط کے علاوہ جب وہ خود کو خدائی تریت و تعلیم کے تحت قرار دیتا ہے ) خارت والا اور شمی سے تعمیر کرتا ہے (إِن الإِنبان النّی خُسرِ إِلّا الَّذِین آمنُوا وَ عَلُوا الصّائحاتِ وَ تُواصّوا بالحقّ وَ تُواصّوا بالحقّ بُر اللّا اللّذِین آمنُوا وَ عَلُوا الصّائحاتِ وَ تُواصّوا بالحقّ وَ تُواصّوا بالحقّ براً ) یقیناً انبان خارے میں ہے مگر وہ افراد جو ایمان لائے اور جنوں نے عل صلح انجام دیا اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں ''اور دوسری طرف ہیومنزم کی ہے صد و حصر آزاد ی کہ جس میں فریضہ اور عمومی مصلح کی رعایت اور ذمہ داری کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے، اس نظریہ میں ہر انبان کے حقوق ( واجبات کے علاوہ ) کے بارے میں ہمٹ ہوتی ہے کہ انبان کو چاہئے کہ اپنے کہ اپنے کہ اس کے کہ اس معتبر اور ذمہ داری کے حقوق ( واجبات کے علاوہ ) کے بارے میں ہمت ہوتی ہے کہ انبان کو چاہئے کہ اس کے کہ اس سوئیت کہ اس معتبر افراد میں جب کہ ہر فرد اپنا حق چاہتا ہے اس کے باوجود اگر کوئی دوسروں کے حقوق کی رعایت کے مقابلہ میں اصاس سؤلیت کرتا ہے تو وہ خود کو خداونہ منان کی بارگاہ میں جواب گو مجستا ہے ۔ اجتماعی صورت میں ہیومنزم کے مانے والوں کی آزادی یعنی جمہوریت نیز خود کو خداونہ منان کی بارگاہ میں جواب گو مجستا ہے ۔ اجتماعی صورت میں ہیومنزم کے مانے والوں کی آزادی یعنی جمہوریت نیز خود کو خداونہ منان کی بارگاہ میں جو اپنی کے حالے سے نبی آزادی کے قائل میں جو دین نظریہ سے مناسبت نہیں رکھتے ۔

جارے دینی نظریہ کے مطابق سبھی موجودات کا وجود خدا کی وجہ سے اور تام انسان مساوی خلق ہوئے میں نیز ہر ایک قوانین الهی کے مقابلہ میں ذمہ دار ہے اور حاکمیت کا حق صرف خدا کو ہے ۔ پیغمبر، ائمہ اور ان کے نائمین ،اسے افراد میں جن کو ایسی حاکمیت کی اجازت دی گئی ہے ۔ حقوقی اور اخلاقی امور جواللہ کی طرف ہے آئے میں اور معین ہوئے میں ثابت اور غیر متغیر میں ۔ دبن کی نگاہ میں اگرچہ افراد کے حقوق معین و مشخص میں جس کو عقل اور انسانی فطرت کی اعتبار سے درک کرتی ہے لیکن حد و حصر کی تعیین اور ان حقوق کے موارد اور مصادیق کی تشخیص خدا کی طرف سے ہے اور تام افراد، الهی تککیف کے عنوان سے ان کی رعایت کے پابند میں، ہیومسزم کی نظر میں انسانوں کی آزاد ی کے معنی اعتبادات دینی کو پس پشت ڈالنا اور اس کے ایکام سے پشم پوشی کرنا ہے لیکن اسلام اورادیان آنانی میں انسانوں کی آزاد ی کے مطاور محقوق کے علاوہ بعض مقد سات اور اعتبادات کے لئے بھی کچھے خاص حقوق میں جن کی رعایت لازم ہے آنانی میں انسانوں کے ضرور ی حقوق کے علاوہ بعض مقد سات اور اعتبادات کے لئے بھی کچھے خاص حقوق میں جن کی رعایت لازم ہے

سورهٔ عصر ۲۰و ۳۔

<sup>&#</sup>x27; ہم یہاں اس مسئلہ کو ذکر کرنا نہیں چاہتے کہ انسان کا مکلف ہونا بہت ہی معقول اور فائدہ مند شی ہے یا اسی طرح حق بین اور حق پسند ہونا بھی معقول ہے لیکن ہم مختصراً بیان کریں گے کہ اجتماعی تکالیف اور دوسروں کے حقوق کے درمیان ملازمت پائے جانے کی وجہ سے الہی اور دینی تکالیف مورد قبول ہونے کے علاوہ اسے مستحکم عقلی حمایت حاصل ہے دنیاوی فائدہ اور افراد معاشرہ کے حقوق کی تامین کے اعتبار سے ہیومنزم حق پرستی پر برتری رکھتا ہے ۔

مثال کے طور پر انسان محوری کا عقیدہ رکھنے والے کے اعتبار سے جس نے بھی اسلام قبول کیا ہے اسلام کو چھوڈ کر کا فرو مشرک ہونے یا کسی دو سرے ندہب کے انتخاب کرنے میں بغیر کسی شرط کے وہ آزاد ہے۔ لیکن اسلام کی روسے وہ مرتد ہے (اپنے خاص شرائط کے ساتھ) جس کی سزا قتل یا پھانسی ہے جیسا کہ پیغمبر اور معصومین علیهم السلام کو ناسزا (سب ) کہنے کی سزا پھانسی ہے لیکن ہیومسزم کی نگاہ میں ایسی سزا قابل قبول نہیں ہے بلکدان کے نزدیک پیغمبر اوار معصومین اور دیگر افراد کے درمیان کوئی تفاوت نہیں ہے۔

#### نيامح و تبابل:

جیبا کہ ہم نے کہا ہے کہ انبان محوری کا عقیدہ رکھنے والے مطلقا تبائل و تبامح کی حایت و طرف داری کرتے ہیں اور اس کو قرون وسطی

کے رائج تہذیب سے مبارزہ کی نشانی اور قدیم یونان و روم کی طرف بازگشت نیز آزادی اور انبانی قدرو منزلت کا تقاصنا جانتے ہیں۔

انہوں نے تام کامیابیوں کو انبانی کارنامہ اور فکر بشر کا نتیجہ سمجھا ہے، ثناخت کے حوالے ہے، شکاکیت و نسیت کے نظریہ سے وابستہ میں۔ وہ لوگ اعتبارات، ضروریات اور افخار کے ایک خاص مجموعہ کی تائید نیز حاکمیت اور اس سے دفاع کو ایک غیر معتول بات تصور

کرتے ہیں۔

یہ نظریہ مذاہب آعانی کی تعلیمات خصوصاً اسلام سے مختلف ہمتوں میں نہ صرف یہ کہ سازگار نہیں ہے بلکہ متفاد بھی ہے ایک طرف تمامی و تماہل کے اصول (انبان اور اعتبارات و معر کھکے درمیان رابط) دینی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے اور دینی تفکر میں خداوند عالم کی ذات نقطۂ کمال ہے نہ کہ انبان کی ذات اور یہ اہمیت و معزلت یقینی معرفت کی حابت سے مزین ہے اور دوسری طرف اسلام ہر دین کے (حتی ادیان غیر الٰہی) اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ تماہل و تمام کو قبول نہیں کرتا بلکہ گفر و الحاد کے مقابلہ میں صلح و آشتی کو ناقابل تسلیم جانتاہے اے خاص طور سے دوسرے الٰہی ادیان کے ماننے والوں کے سلسلہ میں اسلام، نرمی کا برتاؤ بھی معقول انداز ہی میں نظرتا ہیں معاشرہ میں نیز مسلمانوں کے درمیان دوسرے مذاہب کی تبلیغ قابل قبول نہیں ہے، ان لوگوں کو حکومت اسلامی

<sup>&#</sup>x27; البتہ وہ فکر و اندیشہ جو ایک درونی اور غیر اختیاری فعل ہے ہماری بحث سے خارج ہے ، اور کسی ایمان و فکر سے وابستہ ہونا اور اس کا نشر کرنا یا بعض تفکرات کے لئے اختیار کا زمینہ فراہم کرنا یا اس کو باقی رکھنا یہ ہے کہ وہ امر اختیاری ہو۔

کے قوانین کے خلاف کسی عمل کے انجام دینے اور علنی طور پر محر مات اسلام کے مرتکب ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ان قوانین کے حصار میں اسلام نہ فقط دوسرے ادیان کے ماننے والوں سے نرمی کے برتاؤ کی تاکید کرتا ہے بلکہ ان سے نیکی کی وصیت کرتا ہے اور قیر و بند اور ظلم سے انسانوں کو رہائی دلانے کے لئے اپنی تلاش جاری رکھتا ہے اور ان لوگوں کی فریاد رسی کرتا ہے جو مسلمانوں کے مقابلہ میں انصاف چاہتے میں نیزیہ مسلمانوں کی علامتوں اور وظائف میں سے ہے کہ وہ مظلوموں کی فریاد رسی کریں۔

### فلاصه فصل:

ا۔ انبان کی واقعی شخصیت اور اس کی قابلیت اور توانائی کے سلسلہ میں دو کاملاً متفاوت نظریہ موجود میں : ایک نظریہ انبان کو پوری طرح سے متفل، مختار اور ہر طرح کی ذمہ داری سے عاری موجود جانتا ہے اور دوسرا نظریہ اس کو خدا سے وابسة نیز خدا کی طرف اس کے مختاج ہونے کا قائل ہے اور پینمبروں کی مدد سے خدا کی مخصوص ہدایت سے برخوردار اور خدوند عالم کے قوانین کے انجام دینے کا اس کو ذمہ دار مانتا ہے ۔

۲۔ انسان محوری کا عقیدہ رکھنے والوں (نظریہ اول کے ماننے والوں) نے انسان کو ہر چیز کا معیار قرار دے کر کلیما کی تعلیمات اور معیت کے قدیمی دین کو خرافات تصور کیا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق فکری نمونہ تلاش کرنے کے لئے روم و قدیم یونان کے افکار کی طرف متوجہ ہوگئے ہیں۔

۳۔ انسان محوری کا نظریہ رکھنے والے افراد قدیم یونان سے استفادہ کرتے ہوئے میجیت کی نفی کرنے گئے اور ''دین اور خدا کی نئی تفسیر ، دین اور تعلیمات میجیت کی نفی ، خدا کا قرار اور ہر خاص دین کی نفی ، دین میں شکوک اور آخر کار دین اور خداسے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے''۔ ۷۔ انسان محوری اور انسان مداری جو شروع میں ایک ادبی ، فلنفی تحریک تھی آہتہ فکری ، عاجی تحریک میں تبدیل ہوگئی جو سمجی علمی ، ہنزی ، فلنفی ، اخلاقی حتی دینی نظام اور قوانین پر حاوی ہوگئی اور کمیونیزم ، پریگماٹیزم ، لبرلیزم اورپروٹٹنٹ (اصلاح پیند میجیت ) کو وجود میں لانے کا سبب بن گئی ۔ اسی بنا پر آج انسان مدار حضرات ، ملحد انسان مدار اور موحد انسان مدار میں تقیم ہوچکے ہیں ۔

۵۔ ہیومنزم کے بنیادی خمیر کاعقل گرائی کی صدیے زیادہ تجربات پر اعتماد کرنا، نیز آزادی خواہی کے مٹلہ میں افراط سے کام لینا، تسائل و تسامح اور سکولریزم جیسے اجزاء تشکیل دیتے ہیں ۔

1- ہیومنزم کے بنیادی اجزاء،افراطی پہلوؤں کی وجہ سے میدان عل میں، فاشیزم اور نازیزم کے نظریات سے جا ہے، جس کی وجہ سے یہ موضوع، بشر دوستی اور مطلقا خواہشات انسانی کی اہمیت اور اس کی اصالت کے قائل ہونے نیز عقل کے خطا پذیر ہونے کا یہ طبیعی نتیجہ ہے۔

﴾۔ انسان کو خدا کی جگہ تسلیم کرنا ،مضبوط فکری نکیہ گاہ کا نہ ہونا ،حد سے زیادہ تجربہ اور انسانی عقل کو اہمیت دینا اور ثناخت کی قدر و منزلت اور ثناخت کی معرفت میں نسیت کا قائل ہونا یہ ایسے سست ستون ہیں جن سے ہیومنزم دوچار ہے ۔

#### تمرين

اس فصل سے مربوط اپنی معلومات کو مند رجہ ذیل سوا لات و جوابات کے ذریعہ آزمائیں:

ا۔ ہیومنزم اور شخص پرستی کے درمیان نسبت کوبیان کریں ؟

۲ \_ اسلام کی نظرمیں ایان، اعال اور اعتبارات میں تسابل و تسامح کا کیا مقام ہے؟ مثال کے ذریعہ واضح کریں؟

٣- ‹ ﴿ يَمْكُم بِالشريعة السَّملة السَّمة ' ' سے مراد كيا ہے اور سولت اور عاحت كے درميان كيا فرق ہے ؟

۷۔ ان آیات میں سے دو آیت جو خود ہارہے اور دوسرے الٰہی ادیان کے ماننے والوں سے مسلمانوں کے نرم برتاؤ کے بارے میں گفتگو کرتی میں بیان کریں ؟

۵۔ حقیقی راہ سعادت کے حصول میں انسانی عقل کی ناتوانی پر ایک دلیل پیش کریں؟

۲- آزادی اوراستلال ، تبابل ، ب توجی اور نرمی کا برتاؤ ، مغربی عقل پرستی ، ہیومنزم اور دینی اصول میں عقل پر بھروسہ کرنے کے درمیان تفاوت کو بیان کریں جمزید مطالعہ کے لئے: ۔احمدی، بابک (۱۳۷۷) معای مدر نیتہ ، تہران : نشر مرکز ۔احمدی، بابک ؛ مدر تیہ و اندیشہ انتقادی ، تہران : نشر مرکز ۔ بلیسٹر ، آر ( بی تا ) خمور و سقوط لیسرالیزم ؛ ترجمہ عباس مخبر ، تہران : نشر مرکز ( بی تا ) . ۔ بیوراکہارٹ، جیکب، (۱۳۷۶) فرہنگ رنبانس در ایتالیا، ترجمہ محمد حن لطفی ، تہران ،ا تشارات طرح نو

۔ ڈیوس ٹونی ( ۱۳۷۸) لیسرالیزم ترجمہ عباس مخبر ، تہران : چاپ مرکز. \_رجی ، فاطمہ ( ۱۳۷۵) لیسرالیزم ، تہران : کتاب
صحح \_رنڈال، جان ہرمن ( ۱۳۷۱) سیسر بکامل عقل نوین ، ترجمہ ابوالقاسم پایندہ ، تہران ، اقطارات علمی و فربنگی ، ایران \_ علیمان پناہ ، سید
محمہ ؛ ''دین و علوم تجربی ، کدامین وحدت ؟' 'مجلہ موزہ و دانشگاہ . شارہ ۱۹، ص ۱۱، ۵۲ . \_صانع پور ، مریم ( ۱۳۷۸) نقدی ہر مبانی معرفت
شامی ہیو مینٹی . تہران : اندیشہ معاصر . \_فولادوند ، عزت اللہ ؛ ''سیر انسان شامی در فلفہ غرب از یونان تاکنون '' مجلہ نگاہ حوزہ ، شارہ
عموم ۲۵ \_ کیسیرر ، ارنٹ (۱۳۷۰) فلنه روشگری ؛ ترجمہ ید اللہ موقن ، تهران : نیلوفر \_ \_ لبرلیزم سے مربوط کتا ہیں ، روشگری (
مربانس) و پسامدرنیزم ، ہیومنزم کی ترکیبات و انسان مداران کی تالیفات \_ \_ گیڈز ، اتھونی (۱۳۷۷) فرہنگ علمی انتقادی فلنه . ترجمہ
غلام رضا وثیق ، تہران : فردو می ایران \_ نوذری ، حمین علی ( ۱۳۷۹) صورتبند می مدرنیتہ و پست مدرنیتہ ، تہران ، چا پخانہ علمی و فربگی

\_ واعظی،احد (۱۳۷۷) ''لیسرالیزم ''مجله معرفت، ثاره ۲۵ ص ۲۵ \_ ۳۰، قم : موسسه آموزش و پژوبش امام خمینی په ویل دُورانٹ ( ۱۳۷۱) تاریخ تدن، ترجمه صفدر تقی زاده و ابو طالب صارمی، جلد پنجم ، تهران ،اقشارات و آموزشی انقلاب اسلامی ،ایران \_

#### لمخات:

ہیومنزم کے سلملہ میں دانشمندوں کے مختلف نظریات، اس کے عناصر اورا جزاء میں اختلاف کی بناپر ہے جو ہیومنزم کے نتائج اور موضوعات کے درمیان موجود میں اور اس کے ماننے والوں کے نظریات میں نسبتاً زیادہ تنوع کی وجہ ان کی نظری اجتماعی اور ساجی وضعیت نیز ہیومنزم کے سلیلہ میں دانشمندوں کی طرف سے متفاوت نظریات پیش ہوئے میں ۔ ایک طرف تواہیے دانشمند میں جواس نظریہ کو ایک صند انبانی تحریک سمجتے میں جو بشر کے لئے سوائے خیارے کے کوئی پیغام نہیں دیتی اور اس کے بارے میں ان کی تعبیرات یوں میں '' دھوکہ دینے والا مفہوم ، قوم کی برتری اور غیر قابل توجیہ فرد کی حکمرانی کی آواز ، سبعیت کی توجیہ اور تخفیف نیز ماڈرن دور کی آشکار انداز میں نابرابری، شخصی آزا دی خواہی اور فردی منافع کا متحقق ہونا ، نازیزم و فاشیزم کی بے ہودہ پیداواراور ان کا وجود ، محط زیست کو ویران کرنے والی صٰد انسانی عا د توں اور فطری قوتوں پر حلہ آور قوتوں کو پرورش دینا جو آخری کارانسان کی ویرانی پر ختم ہوتا ہے، خوفناک اور ویران کرنے والی قوت جو آرام و سکون کا برتاؤ نہیں کرتی ہیں ، خیالی اور جھوٹے دعوے ،امپریالیزم کے ہم رتبہ و ہم مرتبہ،اسٹالیسزم کی ایک دوسری تعبیر اور میحیت کے بعد کے احوال کے لئے ایک خطرناک چیز ،آخری قرن میں ایک بناوٹی مفہوم جو ایک عظیم دسور کے عنوان سے تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دینے کے لائق ہے ،معاشرے کے بلند طبقے نیز قدرت و اقتدار کے مرکز کی تاویل و توجیہ ، شاہانہ فکر جوایک خاص طبقہ کے منافع کی تاکید کرتی ہے اور جس کو اپنی آغوش میں لے کر اس کا گلا گھونٹ دیتی ہے، ہر جرم کا نتیجہ، متناقض معانی اور مختلف پیغامات سے پر ،ایسے سانحہ کا پیش خیمہ جس کا ہدف متحقق ہونے والا نہیں ہے '۔

دوسری طرف ہیومنزم کا دفاع کرنے والے میں جن کی کوشش انبان اور اس کی صلاحیت کو کمال بیٹنا ہے، نیز فکری اور اخلاقی آزادی کو تامین کرنا ،انبان کی زندگی کو عقلانی بنانا،انبان کی آزادی اور شرافت کی حایت کرنا اور اس کی ترقی کی راہ ہموار کرنا اور کاملاً مبارزہ کرنے والا اور جہل و خرافات کے مقابلہ میں کامیاب ہونے والابتایا ہے ''۔ اگرچہ ہیومنزم کے بعض منفی پہلوؤں کو انبان مداری

ا ۱۱۱، ۱۱۱۰ ملحظم بو: لايوس توني ؛ گذشتم حوالم ، ص ٩-

کا دعویٰ کرنے والوں کی غلط برداشت سمجینا چلیئے ''لیکن یہ تحریک جیبا کہ بیان ہو پچا ہے کہ کم از کم اس طرح کی ناپہندیدہ موادث کے رفتے ایک مناسب ذریعہ تھی اور اس کا دعویٰ کرنے والوں کی کثیر تعداد اور ان کی بعض تاریخ بمنی پہلو ہے آمیختہ تھی عوامی عقل کو محور قرار دینا اوراہے دینی و اخلاقی اقدار کی مخالفت ہو معاشرے کے افراد کو معنوی انحرافات، دوسروں کے حقوق پر تجاوز اور فیاد پر کنشرول کرنے کا بسترین ذریعہ میں ، جس کا نتیجہ باڈرین اجاب و امکانات فراہم کرنے کے باتی باتی غیر طابعۃ افراد کے وجود میں آنے کی راہ ہموار کرنا اور ناگوار حوادث کے جنم لینے کا سب نیز ان حوادث کی عقبی قوجیہ بھی کرنا ہے ۔ ہیومنز م کے نظریات میں اختلافات اور ہیومنز م کی تعریف میں مٹخلات کا سب اس کے بائے والوں کے مختلف نظریات میں بعض افراد مدعی ہوئے میں کہ ان مختلف نظریات کے درمیان کوئی معقول وجہ اشتراک نہیں ہے اور ان نظریات کو ہیومنز م کے کی ایک نمونہ یا سللہ ہوئے میں کہا تھی ہوئے میں کہا دو لوگ معتقد میں کہ سب نہیں دی جا سکتی ہے ای بناء پر ہیومنز م کی تعریف کے مئلہ کو ایک سخت مثل سے روبرو ہونا پڑا اور وہ لوگ معتقد میں کہا رہے یا سالیک ہیومنز م نہیں ہے بلکہ وہ لوگ ہیومنز م کے مختلف انواع کو مندرجہ ذیلیناوین سے یاد کرتے ہیں:

۵اویں صدی میں اٹلی کے مختلف شہری ریا توں کا مدنی و معاشرتی ہیومتزم، ۱۹ویں صدی میں یورپ کے پروٹس فرقہ کا ہیومتزم، ما ڈرن آزاد و روشن خیال انقلاب کا فردی ہیومتزم، یورپ کے سرمایہ دار طبقے کارومینگ ہیومتزم، نقلابی ہیومتزم جس نے یورپ کو ہلاکر رکھ دیا، لیسرل ہیومتزم جو انقلابی ہیومتزم کو رام کرنے کے دربے تھا، نازیوں کا ہیومتزم، نازیوں کے مخالفین کا ہیومتزم، ہیڈگر، انسان مخالف ہیومتزم وغیرہ میں ۔ کیکن حقیقت یہ ہے کہ ان مختلف ہیومتزم کے خلاف ہیومتزم کے خلاف ہیومتزم کے مختلف ہیومتزم کے مشترکات کو ایک نظریہ میں ہمویا جا سکتا ہے کہ جس میں ہر ایک، ہیومتزم کے مختلف درجات کے حامل ہیں اور ہم نے اس تحقیق میں ہیومتزم کے مشترکات کو ایک نظریہ میں ہمویا جا سکتا ہے کہ جس میں ہر ایک، ہیومتزم کے مختلف درجات کے حامل ہیں اور ہم نے اس تحقیق میں ہیومتزم کے مشترکات اور ان کے مختلف نتائج اور آثار کو مورد توجہ قرار دیا ہے ۔

# فصل سوم

### نود فراموشی

اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات:

ا ۔ بے توجہی کے مفہوم کی اختصار کے ساتھ وصاحت کریں ؟

۲ \_ ب توجی کے مئلہ میں قرآن کریم کے نظریات کو بیان کریں ؟

۳۔ بے توجہ انسان کی خصوصیات اور بے توجہی کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے کم از کم پانچ موارد کی طرف اشارہ کریں؟

ہ۔ فردی اور اجتماعی ہے توجی کے سد باب کے لئے دین اور اس کی تعلیمات کے کر دار کوبیان کریں ؟

۵۔ بے توجی کے علاج میں علی طریقوں کی وصاحت کریں جووسری فعل میں ہم نے بیان کیا ہے کہ چودہویں صدی عیموی کے دوسرے حصہ میں اٹمی اور اس کے بعد پورپ کے دوسرے ملکوں میں ادبی ، ہمزی ، فلنمی اور بیاسی تحریک وجود میں آئی جو انبان کی قدر و ممزلت کی مدعی تھی جب کہ قرون وسطی میں انبان جیسا چلیٹے تھا مورد توجہ قرار نہیں پاکا اور اس دور میں بھی انبان ایک طرح سے توجی کا شکار ہوا ہے ، ان لوگوں نے اس دور کے (نظام کلیمائی) موجودہ دینی نظام سے دوری اور روم وقدیم پونان کے صاحبان عقل کی طرف بازگشت کو ان حالات کے لئے راہ نجات مانا ہے اور اس طرح ہیومنزم ہر چیز کے لئے انبان کو معیار و محور قرار دینے کی وجہ سے ایک کلی فلر کے عنوان سے مشہور ہوا ہے۔ گذشتہ فعل میں ہیومنزم کی پیدائش یاس کی ترکیبات و ضروریات مقدار انطباق اور اس کی دینی اور اسلامی تعلیمات سے سازگاری کی کیفیت کے سلمہ میں گھگو کی تھی اور اس فعل میں جارا ارادہ ہیومنزم کی بنیادی چیزوں میں سے ایک یعنی بے توجی کے مئلہ کو بیان کرنا ہے جو بعد کی صدیوں میں بہت زیادہ مورد توجہ رہا ہے یہ ایما مثلہ ہے جی کو ہیومئوں نے نا درست تصور کیا ہے اور بعض نے اس مئلہ کو اس دور کے ہیومنزم کی غلط تحریک کی ایجاد بتایا ہے ۔

مفہوم بے توجی: ہاری دنیا کی ملموسات و محوسات میں سے فقط انسان ہی کا وجود وہ ہے جو اپنی حقیقی شخصیت کو بدل سکتا ہے، چاہے توخود کو بلندی بختے یا خود کو ذلت اور پتی میں تبدیل کر دے اس طرح فقط انسان کی ذات ہے جواپنی حقیقی شخصیت کو علم حضوری کے ذریعہ درک کرتا ہے یا اپنے سے غافل ہو کر خود کو فراموش کر دیتاہے اوراپنی حقیقی شخصیت یعنی اپنے ضمیر کو بچ کر بیگا گلی کا شکار ہوجاتا ہے'۔ انبان ثناسی کے مہم ترین مبائل میں سے ایک انبان کا خود سے بے توجہ ہوجانا ہے جو علوم انبانی کے مختلف موضوعات میں بھی مورد توجہ رہا ہے، یہ مفہوم جویورپ کی زبانوں میں Alienation سے یاد کیا جاتا ہے جامعہ ثناسی، نفیات، فلنفی اعتبارات (اخلاقی اور حقوقی ) حتی ماہرین نفیات کے مفہوم سے تمجھا جاتا ہے اورزیادہ تر علوم انسانی کے مختلف ثعبوں میں اس کے حوالے سے گفتگو

کبھی اس مفہوم کا دائرہ اتنا وسیع ہوجاتا ہے کہ '' ڈورکھیم''کہتا ہے: انسان کی بے نظمی Anomic معرفت نفس اور اس کے مثل، شخصیت کے دونوں پہلوؤں کو شامل ہوتی ہے اور کبھی اس نکتہ کی تاکید ہوتی ہے کہ بے توجہی کے مفہوم کو ان مفاہیم سے ملانا نہیں چلیئے '۔ یہ لفظ Alienation'ایک عرصہ تک کبھی مثبت پہلو کے لئے اور زیادہ تر منفی اور مخالف پہلو خود فراموشی ، ناچاہنا ہے رغبتی ، خود سے بے تو ہمی ، بے تو ہمی کا در د ،خود سے غافل ہونا ،ست ہونا ،جن زدہ ہونا ،بیگانہ ہونا ،بیگانوں میں گر فتار ہونا ، دو سروں کو اپنی جگہ قرار دینا ، دوسروں کواپنا سمجھنا اور خود کو غیر سمجھنا وغیرہ ؛ اس مقالہ میں رائج مترا دف کلمہ ' <sup>د</sup>خود کو بھول جانا ''انتخاب کیا گیاہے ،اگر چہ ہم ''دوسرے کو اپنا سمجسنا'' والے معنی ہی کو مقصود کے ا داگلی میں دقیق سمجتے میں \_کے مفہوم سے وابستہ تھا''۔ کلمۂ حقیقی'' د ہگل'' ''د فیور بیچ ''اور '' 'س '''کے ماننے والوں کی وجہ سے ایک سکولریزم مفہوم سمجھا گیاہے ۔

' خود فراموشی کا مسئلہ انسان کی ثابت اور مشترک حقیقت کی فرع ہے اور جو لوگ بالکل انسانی فطرت کے منکرہیں وہ اپنے نظریہ اور مکتب فکرکے دائرے میں خود فراموشی کے مسئلہ کو منطقی انداز میں پیش نہیں کر سکتے ہیں ۔ '' اس کلمہ کے مختلف و متعدد استعمالات اور اس میں عقیدہ کثرت کی روشنی میں بعض مدعی ہیں کہ یہ مفہوم فاقد المعنی یامہمل ہوگیا

ہے۔ پہ کلمہ اور اس کے مشتقات انگریزی زبان میں مبادلہ ، جدائی ، دوری ،عقل کا فقدان ، ہزیان بکنا ،جن زدہ ہونا، خراب کرنا ،پراکندہ کرنا اور گمراہ کرنے کے معنی میں ہے اور فارسی میں اس کلمہ کے مقابلہ میں بہت سے مترادف کلمات قرار دیئے گئے ہیں جن میں

<sup>&#</sup>x27; غنوصیوں نے میلاد مسیح سے پہلے قرن اول میں اور میلاد مسیح کے بعد قرن دوم میں نیز" وون کاسٹل ''( ۱۔ ۱۱۳۷ ،۸۸م)نے اس کو نفس انسان کی گمراہی سے رہائی ، نیرنگی اور دوبارہ تولد کے معنی میں استعمال کیا ہے ۔ ہگل بھی مثبت و منفی خود فراموشی

وہ چیزیں جو آج ماجی اور علمی محافل میں مشہور ہے اور یہاں پر جو یہ نظر ہے وہ اس کا منٹی پہلو ہے، اس پہلو میں انسان کی ایک حقیقی اور واقعی شخصیت یہ نظر ہوتی ہے کہ جس کے مخالف راہ میں حرکت اس کی حقیقی ذات سے فراموشی کا سبب بن جاتی ہے اور اس کی اپنی حقیقی شخصیت سے خطلت انسان کو پرائی قوتوں کے زیر اثر قرار دیتی ہے ۔ یہاں تک کہ اپنے سے ماسواء کو اپنا مجھتا ہے اور اس کی اپنی ساری تلاش اپنے غیر کے لئے ہوتی ہے ۔ خود سے بے توجی، مختلف گوشوں سے دانشمندوں کی توجہ کا مرکز ہوگئی ہے ۔ جس میں اختیار یا جبر ، فظری یا غیر فطری ، مختلف شخلیں ، ایجاد کرنے والے عناصر اور اس کے نتائج کے بارسے میں گفتگو ہوتی ہے ۔ اس کے تام گوشوں ، نظری یا غیر فطری ، مختلف شخلیں ، ایجاد کرنے والے عناصر اور اس کے نتائج کے بارسے میں گفتگو ہوتی ہے ۔ اس کے تام گوشوں ، نظریات نیزاس کے دلائل کی تختیق و شغید کواس کتاب میں ذکر کرنا مکن نہیں ہے اور نہی ضروری ، لہذا ان موارد میں ایک سرسری اشارہ کرنے پر ہی اکتفاء کریں گے ۔

''نود فراموشی ''کے مسائل کو بنیادی طور پرا دیان آمانی کی تعلیمات میں تلاش کرنا چلیئے ۔ اس لئے کہ یہ ادیان آمانی ہی میں کہ جنھوں نے ہر مکتبہ فکر سے بہتا اس سکلہ کو مختلف انداز میں پیش کیا ہے نیز اس کے خطر سے سے آگاہ کیا ہے اور اس کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنے کی علی حکمت پیش کی ہے ۔ اس کے باوجود انسانی و اجتماعی علوم کے مباحث میں فنی علمی طریقہ سے ''خود فراموشی ''کے مفہوم کی وصناحت اور تشریح کو ۸ اویں اور ۹ اویں صدی عیموی کے بعض دانشمندوں خصوصاً ''بگل، فیور بچ اور ''خود فراموشی ''کی طرف نسبت دی گئی ہے تدین اور ''خود فراموشی'' کے درمیان رابطہ کے سلسلہ میں ان تینوں مفکروں کے درمیان وجہ اشتراک یہ ہے کہ یہ تینوں خود درن کو انسان کی خود فراموشی کی وجہ مانتے میں اور ان کا عقیدہ ہے کہ : جب دین کو درمیان سے ہٹا دیا جائے توانیان ایک دن اپنے آپ کو درک کرلے گا ۔ اور کم از کم جب تک دین انبان کی فکر پر حاوی ہے انبان ''خود فراموشی' 'کا مخار ہے

کا قائل ہے ، لیکن دوسرے مفکرین و ادیان الٰہی اور اس کے ماننے والے خود فراموشی کو منفی و غیر اخلاقی مفہوم میں استعمال کرتے ہیں ۔ ملاحظہ ہو: بدوی ، عبد الحمن؛ موسوعۃ الفلسفۃ ، طہ فرج ، عبد القادر ؛ موسوعۃ علم النفس و التحلیل النفسی ۔

auei

Hess <sup>`</sup>

<sup>ٔ</sup> مذکوره تین مفکروں کے علاوہ تھامسہابز (Thomas Hobbes) ۱۶۷۹ ۱۶۷۸ ایبنڈکٹ اسپیونز (Benedict Spinoza) ۱۶۷۲-۱۶۲۷) جان لاکے (Max الکی) ۱۶۳۲-۱۷۷۸ (Jean Jacquess Rousseau) ۱۶۳۲-۱۷۰۴ (John locke) ۱۶۳۲-۱۷۰۸) و ان شرح (Wolfgang Goethe) ۱۸۳۲-۱۸۴۱) و ان شرح المالیم و ون المحام-۱۸۳۱ (Wolfgang Goethe) ۱۸۴۲-۱۸۴۱) و ان شرح (Wilhelm Von Humboldt) ۱۸۴۹-۱۸۳۵) و ان شیاح (Paul شیاح (۱۸۱۳-۱۸۵۵) (soren kier kegaard) ۱۷۶۸-۱۷۶۳) و ان شیاح (۱۷۶۹-۱۸۳۵) و ان الموسوعة (۱۸۱۳-۱۸۸۹) و ان الموسوعة (الموسوعة الفلسفیة العربیة دور ن عبد الرحمٰن ، موسوعة الفلسفة دریاده ، معن ، الموسوعة الفلسفیة العربیة .

ا یہ بات ٹھیک ادیان آمانی کے نفر کا نقطہ مقابل ہے خصوصاً خود فراموشی کے مئلہ میں اسلام و قرآن کے خلاف ہے ہمر حال حقیقی طور پر دینی نقطہ نظر ہے ' 'خود فراموشی ' کا مئلہ ایک متقل شکل میں مسلمان مفکرین کے نزدیک مورد توجہ قرار نہیں پایا ہے لہٰذا صاحبان فکر کی جتجو کا طالب ہے ۔ قرآن کی روشنی میں ' 'خود فراموشی' کے مئلہ کو اس ارادہ سے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم بھی ایک ایساقد م بڑھائیں جو اسلام کے نظریہ سے اس کی تحلیل و تحقیق کے لئے نقطۂ آغاز ہواس لئے ہم بعض قرآنی آیات کی روشنی میں ' 'خود فراموشی' کے مئلہ پرایک سرسری نظرڈ الیں گے ۔

#### قرآن اور خود فراموشی کا مئله:

بحث شروع کرنے سے ہیں اس خلا کہ گئے گیا اور کی ضرور ک ہے کہ ' دخود فراموشی' کا منلہ بیان کرنا ، اس خاکہ سے کا لأ مربوط ہے جے
انبان کی شخصیت و ختیت کے بارے میں مختلف محاتب فکر نے پیش کیا ہے اور مختلف محاتب میں اس خاکہ کی تحقیق و تحلیل اس
کتاب کے امکان سے خارج ہے اس لئے فیط اعارہ ہو رہا ہے کہ قرآن کی روشنی میں انبان کی ختیت کو اس کی ابدی روح ترتیب دبتی
ہے جو خدا کی طرف سے ہے اور اس کی طرف واپس ہو جائے گی ، انبان کی حقیقت ''اس سے ''اور ''اس کی طرف '' (إنا الله وَ إِنَّا
إِلَيْهِ رَاجُون ') ہے ، اسلامی مکھ تھا ہے ۔ انبان کی صحیح و دقیق شاخت ندا سے اس کے رابطہ کو مد نظر رکھے بغیر ممکن نہیں ہے ، انبان کا
وجود خدا سے ملا ہوا ہے اس کو خدا سے جدا اور الگ کرنا گویا اس کے حقیقی وجود کو پر دؤ ابہا میں ڈال دینا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے
وجود خدا سے ملا ہوا ہے اس کو خدا سے جدا اور الگ کرنا گویا اس کے حقیقی وجود کو پر دؤ ابہا میں ڈال دینا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے
میں سے غیر الٰ کی مکتب میں خلات برتی گئی ہے یا اس سے انکار کیا گیا ہے دو سری طرف انبان کی حقیقی زندگی عالم آخرت میں ہے ہے
انبان اس دنیا میں اپنی مخلصانہ تلاش اور ایان کے ساتھ آمادہ کرتا ہے، لنذا قرآن کی نگاہ میں ''خود فراموشی'' کے منلہ کو اس تنافر میں
مورد توبہ قرار دینا حالے ہے۔

<sup>&#</sup>x27;گرچہ ہگل نے دو طرح کے دین کی طرف اشارہ کیا ہے: ایک وہ دین جو انسان کو ذلیل و خوار کرکے خداؤں کے حضور میں قربانی کرتا ہے جیسے یہودیت اور دوسرا دین وہ ہے جو انسان کوحیات اور عزت دیتا ہے ۔ پہلے قسم کا دین خود فر اموشی کی وجہ سے ہے لیکن دوسرے قسم کے دین کی خصوصیات حقیقی ادیان پر منطبق نہیں ہے ، صرف ایک عرفانی نظریہ اور معارف دینی کے ذریعہ ان دونوں کو ایک حد تک ایک دوسرے سے منطبق سمجھا جاسکتا ہے ،اگرچہ ہگل ،خدااور روح و عقل کے بارے میں ایک عمومی بحث کرتا ہے لیکن ہگل کا خدا، عام طور پر ان ادیان کے خدا سے جس کا مومنین یقین رکھتے ہیں بالکل الگ ہے اوروہ خدا کو عالی و متعالی ، عظیم ، خالق ماسوا، انسان پر مسلط اور انسانوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے والا موجود نہیں سمجھتا ہے ۔ آسورۂ بقرہ ، ۱۵۴۔

اس سلیلہ میں دوسرانکہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ''خود فراموشی' کا نام دینے والوں نے انسان اور اس کی زندگی کو دنیاوی زندگی میں محصور کر دیا ہے اور سلہ کے سبجی گوشوں پر اسی چیست سے نگاہ دوڑائی ہے، مزید یہ کہ ان میں سے بعض دنیا پر ستوں کے فلنفی اصولوں کو قبول کرکے ایک آٹکار اختلاف میں گرفتار ہوگئے اور انسان کو دوسری غیر مادی اثنیاء کی حد تک گرکر منلہ کو بالکل نادرست اور غلط بیان کیا ہے، ایمی حالت میں جو چیز غلت کا شکار ہوئی ہے وہ انسان کا حقیقی وجود ہے اور حقیقت میں اس کی ''خود فراموشی' کا سبب بھی ہے ۔ قرآن مجید نے بارہا خلات اور خود کو غیر خدا کے ہر دکرنے کے سلیلہ میں انسان کو ہوثیار کیا ہے اور بت پر سی، ٹیطان اور خواہشات نفس کی پیروی نیز آباؤ واجداد کی چشم بستہ تقلید کے بارے میں سرزش کی ہے ۔ انسان پر غلبشیطان کے سلیلہ میں بارہا قرآن مجید میں آباہ کیا گیا ہے، اور جن وانس، ٹیا طین کے دروسہ سے انسان کے خطرہا نخراف کی تاکید ہوئی ہے! ۔

اسلامی نظریہ اور انسانی معاشرہ میں بیان کئے گئے مناہیم سے آشائی قابل قبول اور لائتی درک وفھم ہیں، جب کہ اگر ان پر ''خود فراموشی''
کے منلہ کی روشنی میں توجہ دی جائے تومعلومات کے نئے دریچہ کھلیں گے، کیکن ''خود فراموشی'' خود فروشی اور ضرر بھیے مظاہیم جو بعض آیات میں ذکر ہوئے ہیں، ان کے علاوہ بھی مھم مناہیم ہیں جن پر مزید توجہ کی ضرورت ہے اور انسان کو دقت کے لئے مجبور کرتے ہیں، کیک کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ انسان ''خود فراموشی'' کا شکار ہوجائے اور خود کو بھول جائے یا یہ کہ خود کو بچ دے ؟ ایل خود کو ضرر پہونچانا بھی مکن ہے ؟ انسان ضرر اٹھاتا ہے اور اس کا ضرر موجودہ امکانات کے کھو دینے کے معنی میں ہے ، لیکن خود کو نقصان پہونچانا بھی مکن ہے ؟ انسان ضرر اٹھاتا ہے اور اس کا ضرر موجودہ امکانات کے کھو دینے کے معنی میں ہے ، لیکن خود کو نقصان پہونچانا ہے کہ اور اس طرح انسان اپنی ذات کے حوالے سے ضرر سے دوچار ہوتا ہے ؟! قرآن مجید اس سلسلہ میں فرماتا ہے کہ : ﴿ وَ لَا لَا مُؤْوَا کَالَٰہُ بِن نُوا اللّٰہ فَانَاهُم اَنْعُمُم ﴾ اور ان جیسے نہ ہوجاؤ جو خدا کو بھول نہجے تو خدا نے بھی ان کو انہیں کے فرماتا کہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے : ﴿ بُنُمَا اسْتُرُوا بِ اَنْعُمُ ﴾ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے مقابلہ میں ان لوگوں فنوں سے خافل کردیا ' یا ۔ اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے : ﴿ بُنُمَا اسْتُرُوا بِ اَنْعُمُ ﴾ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے مقابلہ میں ان لوگوں فنوں سے خافل کردیا ' ۔ اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے : ﴿ بُنَمَا اسْتُرُوا بِ اَنْعُمَامُ ﴾ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے مقابلہ میں ان لوگوں

ا یہ مفاہیم روایات میں بھی مذکور ہیں ، ان مفاہیم سے مزید آگاہی کے لئے نہج البلاغہ کی طرف رجوع کریں مطہری ، مرتضی ؛ سیری در نہج البلاغہ ، ص ۲۹۱۔ ۲۹۴۔ در نہج البلاغہ ، ص ۲۹۱۔ ۳۰۶۔

نے اپنے نفوں کوچ دیا ۔ سورۂ انعام کی ۱ اویں اور ۲۰ ویں آیت میں فرماتا ہے: ﴿ الّذِین خُرُوا ٱلْفَسُمُ فَمُ لاً یُؤرِئُون ﴾ جنوں نے اپنے آپ و نفوں کوچ دیا ۔ سورۂ انعام کی ۱ اوی الایں نہیں لائیں گے ۔ اس طرح کی آیات میں بعض مفسرین نے کوششیں کی میں کہ کسی طرح نہ کورہ آیات کو انسان سے مربوط افعال ، خود فراموشی، خود فروشی اور خیارے میں تبدیل کردیا جائے تاکہ عرف میں رائج مفہوم کے مطابق ہوجائے ، لیکن اگر خود انسان کی حقیقت کو مد نظر رکھا جائے اور 'دخود فراموشی'' کے زاویہ سے ان آیات کی طرف نظر کی جائے تو یہ تعمیریں اپنے ظاہر کی طرح معنی و مفہوم پیدا کرلیں گی ، بہت سے لوگوں نے دوسرے کو اپنا نفس مجھتے ہوئے اپنی حقیقت کو فراموش کردیا یا خود کو غفلت میں ڈال دیا ہے اور اپنی حقیقت سے غفلت ، ترقی نہ دینا بلکہ اسے گرانا یعنی یہ اپنا نفسان ہے اور جو بھی اس علی کو مثال کے طور پر کسی لائج اور حیوانی خواہ خات کے لئے انجام دیتا ہے اس نے خود کو بچے دیا اور اپنے آپ کو حیوانوں سے مطابہ کرلیا ہے مثال کے طور پر کسی لائج اور حیوانی خواہ خات کے لئے انجام دیتا ہے اس نے خود کو بچے دیا اور اپنے آپ کو حیوانوں سے مطابہ کرلیا ہے البتہ قرآن کی نظر میں مطابقا خود فراموشی کی نفی گئی ہے لیکن خود فراموشی کی ملامت اس وجہ سے کہ انسان خود کو تھوڑے ۔ کہ دنیاوی خات ہے ۔ البتہ قرآن کی نظر میں مطابقا خود فراموشی کی نفی گئی ہے لیکن خود فراموشی کی ملامت اس وجہ سے کہ انسان خود کو تھوڑے ۔ دیاوی خات کے مقابلہ میں بچے دیتا ہے ۔

قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ ''خود فراموشی'' کے مٹلہ میں قرآن کا نظریہ اور اس کے موجدوں (ہگل ، فیور پچ اور مارکس ) کی نظر میں بنیاد ی
تفاوت ہے ۔ جیسا کہ بیان ہوچکا ہے کہ ان تینوں نظریات میں ''خود فراموشی'' کے ابباب میں سے ایک ،دین ہے اور دین کو انسان کی
زندگی سے الگ کرنا ہیاس ممثل کے لئے راہ نجات ہے ،کیکن قرآن کی روشنی میں مٹلہ بالکل اس قضیہ کے برخلاف ہے ۔ انسان جب
تک خدا کی طرف حرکت نہ کرے اپنے آپ کو نہیں پاسکتا ،نیز خود فراموشی میں گرفتار رہے گا ۔ آئندہ ہم دوبارہ اس موضوع پر گفتگو کریں
گے اور ایک دو سرے زاویہ سے اس مٹلہ پر خور کریں گے ۔

ہر حال قرآن کی روشنی میں خود فراموشی ایک روحی، فکری،اباب و علل اور آثار و حوادث کا حامل ہے ۔ بے توجہ انبان جو دوسروں کو اپنی ذات سمجھتا ہے وہ فطری طور پر دوسرے کے وجود کو اپنا وجود سمجھتا ہے اور یہ وجود جیسا بھی ہو ''خود فراموش'' انبان خود ہی اس کے لئے مناسب مفہوم مرتب کرلیتا ہے،اکٹر جگہوں پر یہ دوسرا مفہوم ایک ایسا مفہوم ہے جو خود فراموش انبان کی فکر کے اعتبارے

۱ سورهٔ بقره ۹۰

مرتب ہے ا۔ اس حصہ میں ہم خود فراموشی کے بعض نتائج پر گفتگو کریں گے: خود فراموشی کے نتائج بغیر کو اصل قرار دینا خود فراموش ، است ہے اس حصہ میں ہم خود فراموشی کے بعض نتائج پر گفتگو کریں گے: خود فراموشی کے نتائج بغیر کو اصل قرار دیتا ہے اور آزمانشوں ، اصاس درد ، مرض کی تشخیص ، مثخلات و راہ عل ، ضرور توں اور کمالات میں دوسروں کو اپنی جگہ قرار دیتا ہے ۔ اور اپنے امور کو اسی کے اعتبار سے قیاس کرتا ہے اور اس کے لئے قضاوت و انتخاب کرتا ہے اور اس کے مطابق عل کرتا ہے ، قرآن مجید مود خور انسانوں کے سلمہ میں کہتا ہے کہ : ان میں ہے ہر ایک کی تحقیق و تحقیقات کی ضرورت تخلیل اور ایک دوسرے سے ان کا فرق اور خود فراموشی ہے ان کے روابط کو بیان کرنے کے لئے مزید وقت و تحقیقات کی ضرورت ہے ۔ (الّذین یا کھُون الزبا لاَیقُومُون اِلاَ کمَا یَقُومُ الَّذِی نَیْجُھُوا النَّیالَ نَمِن المِسْ ذَلِک یَا تُحْمُ قَالُوا اِنَّا البَیْعُ مِثْلُ الزبا۔ ") ہو لوگ مود کھاتے میں وہ کھڑے نہ ہو سکی سے گروہ انجوا محواس بنا دیا ہو (اس کی استفامت کو ختم کر دیا ہو ) یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس بات کے قائل ہوگئے کہ جس طرح خرید و فروش ہے اسی طرح مود بھی ہے جس طرح خرید و فروش ہے اسی طرح مود بھی ہے جس طرح خرید و فروش ہے اسی طرح مود بھی ہے جس طرح خرید و فروش ہے اسی طرح مود بھی ہے جس طرح خرید و فروش ہے اسی طرح خرید و فروش ہے اسی طرح مود بھی ہے جس طرح خرید و فروش ہے اسی طرح مود بھی ہے

آیت شریفہ کے مفاد میں تھوڑی می فکر بھی پڑھنے والے کو اس نتجہ پر پہونچاتی ہے کہ آیت میں بود اور بود کھانے والوں کو محور بنانے
کی بنیاد پر اس بحث کی فطر می انداز کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہا جائے: بود کھانے والوں کے لئے ایسے حالات پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بود
کھانے والے یہ کہتے تھے کہ بود ، فرید و فروش کی طرح ہے اور اگر فرید و فروش میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے
کیان جیسا کہ ملاحظہ ہواہے کہ خدا وند عالم فرماتا ہے: بود کھانے والوں نے کہا فرید و فروش رہا کی طرح ہے، اس سخن کی توجیہ و توضیح میں
بعض مفسر وں نے کہا ہے: یہ جلہ معکوس سے تشیہ اور مبالغہ کے لئے استعال ہوا ہے یعنی گفتگو کا تقاضا یہ تھا کہ رہا کو فرید و فروش سے

' قرآن مجیداور روایات میں جیسا کہ اشارہ ہوچکا ہے کہ انسان کے خود اپنے نفس سے رابطہ کے سلسلہ میں متعدد و مختلف مفاہیم بیان ہوئے ہیں مثال کے طور پر خود فراموشی ، خود سے غافل ہونا ، اپنے بارے میں کم علمی و جہالت ، خود فروشی اور خود کو نقصان یہ نحانا وغیر ہ

کی کی کہ اسان بالکل خود سے غافل ہوجاتا ہے اور کبھی اپنے بعض پہلوؤں اور افعال کے سلسلہ میں خود فراموش کا شکار ہوجاتا ہے اسی بنا پر کبھی مکمل اور کبھی اپنے بعض پہلوؤں میں حقیقت کو غیروں کے حوالہ کردیتا ہے ۔ \* .قہ ۔ ۲۷۸

<sup>&#</sup>x27; (لَایقُومُونَ اِلاَ گَمَا یَقُومُ …)جملہ کے مراد میں دو نظریے ہیں :جیسا کہ اس مقالہ میں ذکر ہوا ہے،پہلا نظریہ یہ ہے کہ آیت دنیا میں ربا خوار انسان کے رفتار وکردار کو بیان کررہی ہے اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ آخرت میں رباخواروں کے رفتار وکردار کی نوعیت کو بیان کرنا مقصود ہے ،اکثر مفسرین نے دوسرے نظریہ کو انتخاب کیا ہے لیکن رشید رضا نے ''المنار''میں اور مرحوم علامہ طباطبائی نے ''تقسیر المیزان ''میں پہلے نظریہ کو انتخاب کیا ہے .ملاحظہ ہو: رشید رضا ؛ تفسیر المنار ، ج۳ ص ۹۴، علامہ طباطبائی ؛ المیزان ج۲ ص ۴۱۔۴۱۲۔

تثیبہ دی جاتی ، مبالغہ کی وجہ سے قنیہ اس کے بر عکس ہوگیا اور خرید و فروش کی رہا سے تثیبہ ہوگئی ہے ا ۔ بیض مضرین متقد

میں کہ چونکہ مود خور اپنے اعتدال کو کھو بیٹھا ہے ہنذا اس کے لئے خرید و فروش اور رہا میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ کمہ سکتا ہے کہ

رہا،خرید و فروش کی طرح ہے اسی طرح مکمن ہے یہ بھی کہے خرید و فروش رہا کی طرح ہے ۔ اس نے ان دو نوں کے درمیا نماوات

برقرار کیا ہے 'ا۔ ان دو توجیوں میں مناقشہ ہے چٹم پوٹی کرتے ہوئے ایما گلتا ہے کہ توضیج و تبیین سے بہتر یہ ہے کہ خود ہے ہے توجی

اور دوسروں کو اصل قرار دینے کے اعتبار ہے مطلب کی وضاحت کی جائے خود ہے ہے توجہ انبان جو دوسرے کو اصل قرار دیتا ہے

دوسروں کے طان و احترام کے لئے بھی اصل کا قائی ہے اور بھی فرعی سائی اور گوٹوں میں اصل دوسروں کو بناتا ہے، مود خور

انبان کی نگاہ میں مود خوری اصل ہے اور خرید و فروش بھی رہا کی طرح ہے جب کہ حقیقت میں وہ یہ موچتا ہے کہ رہا میں نہ فطاکوئی حرج

ہمکہ مود حاصل کرنے کا صحیح راستہ رہا خوری ہے ذکہ خرید و فروش کو بھی فائدہ حاصل کرنے میں رہا ہے مطابہ ہونے

میں جرے ہونا مصل کرنے کا صحیح راستہ رہا خوری ہے ذکہ خرید و فروش ہے جرید و فروش کو بھی فائدہ حاصل کرنے میں رہا ہے مطابہ ہونے

می وجہ سے جائز مجھا جاتا ہے ۔

سود خور انسان کو ایسا حیوان تمجھتا ہے جو جتنا زیادہ دنیا سے فائدہ اٹھائے اور بسرہ مند ہووہ کمال اور ہدفسسے زیادہ نزدیک ہے اور سود خوری اس بسرہ مندی کا کامل مصداق ہے لہٰذا خرید و فروش کی بھی اسی طرح توجیہ ہونا چاہئے!۔

## روحي تعادل كا در هم برهم ہونا:

' ملاحظہ ہو: علامہ طباطبائی ، المیزان ج۲ ص ۴۱۵

اگر انبان اپنے آپ سے بے توجہ ہوجائے اور اپنے اختیار کی باگ ڈور دوسرے کے ہاتھ ہیر دکر دے تو وہ دو دلیلوں سے اپنے تعادل
کو کھودے گا: پہلی دلیل یہ ہے کہ دوسرے کا طرز عل چونکہ اس کے وجود کے مطابق نہیں ہے لہٰذا عدم تعادل سے دوچار ہوجائے
گا اور دوسری دلیل یہ ہے کہ دوسرا مختلف اور متعدد موجودات کا حامل ہے لہٰذا اگر دوسرا موجودات کی کوئی خاص نوع ہو مثال کے طور
پر انبانوں میں بہت سے مختلف افراد میں ہیہ مختلف موجودات یا متعدد افراد کم از کم مختلف و متفاد. خواہشات کے حامل میں جو اپنے

<sup>&#</sup>x27; آیہ شریفہ کے ذیل میں شیعہ و سنی تفاسیر منجملہ روح المعانی و مجمع البیان کی طرف رجوع کریں ۔

آپ سے بے توجہ انسان کے تعادل کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید مشرکین کو اپنے آپ سے بے توجہ مانتے ہوئے کہتا ہے: (ء أرباب مشفّر فُون خَيرُ أمِ اللہ الواحِد القبّاز )كيا جدا جدا معبود اللہ علم فدائے يكتا و غلبہ پانے والا مزيد یہ بھی فرماتا ہے: (ضُرب اللہ مثلًا زُجُلاً فيهِ شُركاًء تَشَاكِون وَ رَجُلاً علماً لَرجُلِ حَل يُتَويَانِ عَثَلاً اِسَ) خدا نے ایک مثل بیان کی ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی مثلاً زُجُلاً فيهِ شُركاًء تَشَاكِون وَ رَجُلاً علماً لَرجُلِ حَل يُتَويَانِ عَثَلاً اِسَ) خدا نے ایک مثل بیان کی ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی (مالدار) جمگڑالو شربک میں اور ایک غلام ہے جوپورا ایک شخص کا ہے کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے ؟ ﴿ لاَ قَبُوا النّبُلُ فَخُورُ مُنْ مُعِيدًا ﴾ اور دوسرے راستوں (راہ توحید کے علاوہ جو کہ مشتم راہ ہے) پر نہ چلوکہ وہ تم کو خدا کے راستہ سے تعربسر کر دیں گئے ۔ سورۂ بقرہ کی ۲۵۵ ویں آیت بھی جیسا کہ ذکر ہو جگی ہے سود خور انسان کے اعال کو اس مرگی زدہ انسان کی طرح بتاتی ہے جس میں تعادل نہیں ہوتا ہے اور اس کے اعال میں عدم تعادل کو فکری استقامت اور روحی تعادل کے نہونے کی وجہ بیان کیا ہے "۔

### مدف و معيار كانه مونا:

گذشتہ بیانات کی روشنی میں، خود فراموش انبان بے ہدفی سے دوچار ہوتا ہے، وہ خود معقول اور معین شکل میں کسی ہدف کو انتخاب نہیں کرتا ہے اور اپنی زندگی اور اعمال کے سلسلہ میں ممتر دد ہوتا ہے ۔ قرآن منافقین کے بارے میں جو خود فراموش لوگوں کا ایک گروہ ہے اس طرح بیان کرتا ہے : (نڈبڈ بین مین ڈالک لاَ إِئی اُحولآء وَ لَا إِلی اُحولآء وَ مَن یُصنل اللہ فَان تَجِدُ لَدُ سَبِیلًا ﴿) ان کے درمیان کچے مرد و ہیں، نہ وہ مومنین میں سے میں اور نہ ہی وہ کافروں میسے میں جے خدا گراہی میں چھوڑ دے اس کی تم ہرگز کوئی سیل نہیں کر سکتے ا۔ اسے لوگ حضرت علی ہے فرمان کے مطابق '' بیکیلون مع کل ریح'' کے مصداق میں (جس سمت بھی ہوا چلتی ہے حرکت کرتے میں ) اور دوسرے جزء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ متعدد و پراکندہ ہیں، ان کا کوئی معیار نہیں ہے بیگانوں کی کمٹرت بے معیاری اور ب

۲۹، ۲۹

انعام ۱۵۳

<sup>&#</sup>x27; رباخوار انسان کے رفتار و کردار کے متعادل نہ ہونے کے بارے میں اور اس کے تفکرات کے سلسلہ میں مزید معلومات کے لئے ملاحظہ ہو: علامہ طباطبائی ؛ المیزان ج۲ ص ۴۱۳و ۴۱۴۔ \*

آخداوند عالم کا انسان کوگمراہ کرنا اس کی خواہش کے بغیر جبری طور پر نہیں ہے بلکہ یہ انسان ہے جو اپنے غلط انتخاب کے ذریعہ ایسی راہ انتخاب کرتا ہے جس میں داخل ہونے سے ضلالت و گمراہی سے دچار ہوتا ہے اسی بنا پر دوسری آیات میں مذکور ہے کہ خداوند عالم ظالمین ( ۲۷؍ابراہیم ) فاسقین (۲۶؍بقرہ )، اسراف کرنے والے، بالکل واضح حقائق میں شک کرنے والوں ( ۳۴؍غافر) اور کافروں ( ۲۴؍غافر) کو گمراہ کرتا ہے ۔

ہد فی انسان کے لئے فراہم کرتی ہے ۔ حالات کی تبدیلی کے لئے آمادگی و قدرت کا نہ ہونا خود فراموش انسان جو خود کوغیر سمجھتاہے وہ اپنی حقیقت سے غافل ہے یااپنی موجودہ حالت کو مطلوب سمجھتے ہوئے اپنی حالت میں کسی بھی تبدیلی کے لئے حاضر نہیں ہے،اور اس کے مقابلہ میں مقاومت کرتا ہے یا اپنی اور مطلوب حالت سے غفلت کی بنا پر تبدیلی کی فکر میں نہیں ہے ۔ نتیجتاً اپنی حالت کی تبدیلی پر قدرت نہیں رکھتا ہے ،چونکہ یہ سب اس کی دانسۃ اختیار و انتخاب کی وجہ سے ہے لہٰذا ملامت کے لائق ہے ،بہت سی آیات جو کا فروں اور منافقوں کی ملامت کرتے ہوئے ان کی راہ ہدایت کو میدود اور ان کی دائمی گمراہی کو حتمی بتاتے میں مثال کے طور پر (وَ مَن يُصْلِلِ الله فَا لَهُ مِن عَادِ ا) ' 'جس کو خدا گمراہ کردے اس کے لئے کوئی ہا دی نہیں ہے ''یہی واقعیت ہے کہ جس کی بنا پریہ لوگ پیغمبروں کی روش اور قاطع دلیلوں کے مقابلہ میں اپنے تھوڑے سے علم پر خوش میں:

(فَكِنَا جَاءِتَهُمُ رُسُلُهُمُ بِالنِّيْنَاتِ فَرِسُوا بِا عِندَهُم مِن العِلمِ ) پھر جب پیغمبر (الٰہی )ان کے پاس واضح و روشن( ان کی طرف ) معجزہ لے کر آئے تو جو (تھوڑا سا )علم ان کے پاس تھا اس پر نازا ں ہوگئ اے ۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے : (وَ مَن أَظَمُ مِمَن ذُكِّرَ بأياتِ رَبِهَا عَرْضَ عَنْمًا وَ نَبِيَ مَا قَدَمْتِيدًا هُ إِنَا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِم أَلِيَّةَ أَن يَفقَهُوهُ وَ فِي عِهِ اذَا نَهِم وَقَرَا وَ إِن تَدعُهُم إِلَىٰ الهُدَىٰ فَلن يَصَدُوا إِذَا أَبُدا ؟ ﴾ ا وراس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کو خدا کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سےرو گردانی کرے اور اپنے بہلے کر توتوں کو جواس کے ہا تھوں نے کئے میں بھول بیٹھے ہم نے خود ان کے دلوں پر پر دے ڈال دیئے میں کہ وہ (قرآن )کو نہ سمجھ سکیں اوران کے کانوں میں گرانی پیدا کردی ہے ( تاکہ اس کو نہ س سکیں )اور اگر تم ان کوراہ راست کی طرف بلاؤ بھی تویہ ہرگز کبھی روبراہ ہونے والے نہیں میں۔ آئندہ ہم کہیں گے کہ گذشۃ اعال کو فراموش کرنا اور ان سے استفادہ نہ کرنا ،خود فراموشی کااہم سبب ہے،اس آیت میں بھی حالات کی اصلاح اور تبدیلی پر قادر نہ ہوناخود فراموشی کی نشانی کے عنوان سے بیان ہوا ہے ۔

<sup>ٔ</sup> سوره رعد ،۳۳ زمر، ۲۳ و ۳۶ غافر،۳۳۰۔ ٔ غافر، ۸۳

### ما ده اور ما دیات کی حقیقت:

جیہا کہ بیان ہوچکا ہے کہ انبان کے حقیقی وجود کو اس کا روحانی اور معنوی پہلو مرتب کرتا ہے، کیکن اگر انبان خود کوغیر سمجھے گا تو ظاہر ہے کہ اس نے دوسرے فرد کے وجود کو اپنا وجود تمجھاہے ۔ قرآن کے اعتبار سے بعض خود فراموش افراد ہمیشہ اپنی حقیقی حگہ ،حیوانیت کو بٹھاتے میں اور جب حیوانیت انیانیت کی جگہ قرار پاجائے تو یہی تمجھا جائے گا کہ جو بھی ہے یہی جسم اور مادی نعمتیں میں، تو ایسی صورت میں انبان مادی جسم اور حیوانی خواہشات کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس کی دنیا بھی مادی دنیا کے علاوہ کچھ نہیں ہے ،ایسے حالات میں خود فراموش انسان کھے گا (وَ مَا أَفْلَ النَّاعَةَ قَاءِمَةً ') ' 'میں گمان نہیں کرتا تھا کہ قیامت بھی ہے ''اور کھے گا کہ : (مَا هِیَ إِلّا حَيَاتُنَا الدُّنيَا نَمُوتُ وَ نَحِيًا وَ مَا يَصْكِلُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۖ ) ' ' جارى زندگى توبس دنيا ہى ہے ،مرتے میں اور جیتے میں اور ہم کو توبس زمانہ ہى مارتا ہے ' ' اس فکر کے اعتبار سے اس انسان کی ضرور تیں بھی حیوانی ضرور توں کی طرح ہو جائیں گی جیسے کھانا پینا،اوڑھنا،پیننا اور دوسرے دنیاوی لذتوں سے ہسرہ مند ہونا (وَ الَّذِين كَفَرُوا يُمُثَّعُون وَ يَأْكُلُون كُمَا تأكُلُ الْانعَامُ") اورجو لوگ كافر ہوگئے ہیں جانوروں كی طرح كھاتے ہیں اور دنیاوی لذتوں سے بسرہ منہ ہوتے ہیں جیسے کہ ان کا کمال اسی مادی بسر مندی و دنیاوی کمالات اور اسی مسرت بخش لذتوں کا حصول ہے ۔ (وَ فَرِحُوا بِالحِيَاةِ الدُّنيَا") ایسے انسان کے لئے ذرا سی جمانی بیماری بہت ہی اہم اور بے تابی کا سبب بن جاتی ہے (إِذَا مُنَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً ° ) ' 'جب اسے تکیف چھو بھی گئی تو گھبرا گیا ' ' کیکن مغنوی تنزل کی کشر تجس سے وہ دوچار ہوا ہے اور روحی و جہانی بیماری کا پہاڑ جس سے وہ جاں بلب ہے درک نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اعال جو بیماری اور تقوط کا ذریعہ میں انہیں اچھا سمجھتا ہے اس لئے کہ اگر حیوان ہے تو یقیناً یہ چیزیں اس کے لئے بهتر میں اور ہم کہہ چکے میں کہ وہ خود کو حیوان سمجھتا ہے ۔ ( قُل هَل نُنْبَءِكُم بِالْأَحْسَرِين أَعَالاً \* الَّذين صَٰلَ مَعْيِمُ فِيا لِحَيَاةِ الدُّنيَا وَهُم يَحَبُّون أَنَّهُم يُحِنُّون صُنعاً ﴿) ثَم كهدوكه كيا جم ان لوگوں كا پيته بتا ديں جو لوگ اعال كي حيثيت سے بهت گھائے

کہف، ۳۶

<sup>ٰ</sup> جاثیہ ۲۴۰

۲ محمد ، ۱۲

ئرعد،۲۶

<sup>°</sup> معارج ، ۲۰۔

آکہف ، ۱۰۳و ۱۰۴۔

میں میں ،وہ لوگ جن کی دنیاوی زندگی کی سعی و کوشش سب ا کارت ہوگئی اوروہ اس خام خیال میں میں کہ وہ یقیناًا چھے ا چھے کا م کر رہے میں ۔ ایساانساناگر کسی درد کو حیوان کا درد سمجھ، تو علاج کو بھی حیوانی علاج سمجھتا ہے اور سبھی چیزوں کو مادی زاویہ سے دیکھتاہے، حتی اگر خدا اس کو سزا دے توعبرت و بازگشت کے بجائے اس سزا کی بھی مادی تجزیہ و تتحلیل کرتا ہے ۔ (وَ مَا أرسَلنَا فِی قُریّةِ مِن نَبِیِّ إِلّا أَخَذِنا أَهْلُهَا بِالبَّاسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ لِعَلَّمُ يَصَرَّعُون \* ثُمَّ بَدَّلَنَا مُكَانِ التَّيِّءَةِ الحَسَةَ حَتَى عَفُوا وَ قَالُوا قَدِمَنَ ءَابَاءِنا الضَّرَّاء وَ السَّرَّاء فَأَخَذَناهُم بَغْيَة وَهُم لایٹٹڑون') اور ہم نے کسی بتی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ لوگ گڑ گڑا میں، پھر ہم نے تکیف کی جگہ آرام کو بدل دیا یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ نجلے اور کہنے گئے کہ اس طرح کی تکیف و آرام تو ہارے آباء و اجداد کو پہونچ کپی ہے تب ہم نے بڑی بولی بولنے کی سزا میںگر فتار کیا اور وہ بالکل بے خبر تھے۔

# عقل و دل سے استفادہ نہ کرنا:

جو بھی خود فراموشی کا ٹکار ہوتا ہے وہ ثیطان، حیوان یا کسی دوسرے وجود کو اپنی ذات سمجھتا ہے اور اس کے زیر اثر ہو جاتا ہے اور خود کو اسی دنیا اور اس کی لذتوں میں منحصر کر لیتا ہے،آخر کار اپنے انسانی عقل و قلب کی ثناخت کے اسباب پر مهر لگا کر حقیقت کی را ہوں كواپنے لئے بند كرليتا ہے \_ ( ذَلكَ بِأَنْهُمُ اسْتَجُوا الحِيَاةَ الدُّنيَا عَلَىٰ الآخِرَةِ وَ أَنَ اللّه لا يَصديالقُومَ الكَافِرِين \* أُول َ عِلَىٰ اللّه عَلَىٰ قُلُو بِهِم و سمعهموَ أبصارهم وَ أولَ عِلَ هُمُ الغَافِلُون ۖ ) اس لئے كه ان لوگوں نے دنیا كی چند روزہ زندگی كو آخرت پر ترجیح دی اوروہ اس وجہ ے کہ خدا کا فروں کو ہر گز منزل مقصود تک نہیں پونچایا کرتا ۔

یہ وہی لوگ میں جن کے دلوں، کا نوں اور ان کی آنکھوں پر خدا نے علامت مقرر کر دی ہے جب کہ وہ لوگ بے خبر ہیں۔ قلب و ساعت اور ان کی آنکھوں پر مہر لگانا حیوانی زندگی کے انتخاب اور اسی راہ پر گامزن ہونے سے حاصل ہوتا ہے ،اوریہ سب حیوانی زندگی کے انتخاب کا نتیجہ ہے اسی بنا پر ایسا انسان حیوان سے بہت پہت ہے (اُول ُءِكَ كَالَانعَام بَل هُم اَصْلُ اُول ْءِكَ هُمُ الغَافِلُون ") اس لئے كه

<sup>ً</sup> نحل، ۱۰۷و ۱۰۸ ً اعراف ، ۱۷۹

حیوانات نے حیوانیت کا انتخاب نہیں کیا ہے بلکہ حیوان خلق ہوئے میں اور ان کی حیوانیت کی راہ میں خود فراموشی نہیں ہے لیکن انسان جوانسان بنایا گیا ہے اگر حیوانیت کو انتخاب کرے تویہ اس کے خود فراموش ہونے کی وجہ ہے ۔

### خود فراموشی اور حقیقی توحید:

کمکن ہے کہ کہا جائے کہ مومن انسان بھی خدا کو اپنے آپ پر حاکم قرار دیتا ہے،اس کی خواہش کو اپنی خواہش سمجھتا ہے اور جو بھی وہ کہتا ہے علی کرتا ہے اور توحید وا بیان کا نقطہ اوج بھی سرا پا اپنے آپ کو خدا کے حوالہ کرنا اور خود کو فراموش کرنا ہے،اس طرح سے تو موحد انسان بھی خود فراموش ہے کیکن جیسا کہ ہم نے بہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ انسان کے لئے ایک اللی واقعیت و حقیقت ہے جس سے وہ وجود میں آیا ہے اور اس کی طرف پلٹایا جائے گا ، تو اس کی حقیقت و شخصیت ، خود خدا سے مربوط اور اس کے لئے تسلیم ہونا ہی اپنے آپ کو پالینا ہے ،خدا ہی ہاری حقیقت ہے اور ہم خدا کے سامنے تسلیم ہو کے اپنی حقیقت کو پالیں گے ۔

ع :ہرکس کہ دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش جو بھی اپنی حقیت سے دور ہوگیا وہ ایک دن اپنی حقیت کو ضرور پالے گا۔ (إِنَّا لِلْمَدُ وَإِنَّا لِلْیَهُ وَإِنَّا لِلْیَهُ وَإِنَّا لِلْیَهُ وَإِنَّا لِلْیَهُ وَاِنَّا لِلْیَهُ وَاِنَّا لِلْیَ وَالْمَا ہُوں کہ ہمی اور اسی کی طرف بلٹ کر جائیں گے ''اگر خود کو درک کر لیا تو خدا کو بھی درک کر لیں گے ،اگر اس کے مطبع ہوگئے اور خدا کو درک کر لیا تو خود کو گویا پالیا ہے۔ ''در دو پشم من نشتی کہ از من من تری ''اگر تم میری آنکھوں میں تا گئے ہو تو گویا تم میں ججے سے زیادہ منیت ہے۔ اس اعتبار سے صدیث ''من عُرفَ نَفْسُهُ فَلَد عُرفَ رَبَّ '''درجس نے خود کو پھچانا یقیناً اس نے اپنے رہ کو پھچان لیا ''اور آیت (و لا تکونُوا کا لَذِین نُوا اللّٰہ فَانَاهُمُ اَنْفُهُمْ ') کے لئے ایک نیا مفہوم اور معنی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ بعض آیات میں خود کو اہمیت دینے کی ملامت سے مراد اپنے نفس کو اہمیت دینا اور آخرت سے خافل ہونا

سورهٔ بقره ۱۵۶

اور خدا کے وعدوں پر شک کرنا ہے جیسے یہ آیت: ﴿ وَ طَاءِفَة قَد أَهْمَتُهُمُ أَنْفُهُمُ يَفَنُون بِاللَّهِ غَيرَ الحِقّ ظَنِ الجَاهِلِيَّةِ ﴾ اور ایک گروہ جن کو (دنیاوی زندگی )اور اپنی جان کی فکر تھی خدا کے ساتھ زمانہ جا ہلیتجیسی بد گمانیاں کرنے گگے! ۔

### اجمّاعی اور بهاجی بے توجی (اجمّاعی حقیقت کا فقدان ):

خود فراموشی کبھی فردی ہے اور کبھی اجتماعی ہوتی ہے، جو کچے بیان ہو پچاہے فردی خود فراموشی سے مربوط تھا۔ لیکن کبھی کوئی معاشرہ یا باج خود فراموشی کا شکار ہوجاتا ہے اور دوسرے معاشرہ کو اپنا تمجمتا ہے، بہاں بھی دوسرے معاشرہ کی راہ ترقی یہ ہے کہ سرایا انگریز ہے اور دوسرے معاشرہ کو اصل قرار دیتا ہے۔ تھی زادہ جیے افراد کتے ہیں :بارے ایرانی معاشرہ کی راہ ترقی یہ ہے کہ سرایا انگریز ہوجائیں،ایے بی افراد ہارے معاشرہ کو خود فراموش بنا دیتے ہیں ،اور اسی طرح کے لوگ مغربی معاشرہ کو اپنے لئے اصل قرار دیتے ہیں اور مغرب کے راہ حل کو اپنے معاشرہ کو اپنے عاج و معاشرہ کی مثل اور مغرب کے راہ حل کو اپنے معاشرہ کے لئے راہ عل معجمتے ہیں کین جب مغربی لوگ آپ کی مثل کا حل پیش نہ کر سکے تو یہ کہدیا کہ یہ مم نہیں ہے کیوں کہ مغرب میں بھی ایسا ہی ہے بلکہ ایسا ہونا بھی چاہئے اور ایک ترقی یافتہ معاشرہ کا علی پیش نہ کر سکے تو یہ کہدیا کہ یہ مم نہیں ہے کیوں کہ مغرب میں بھی ایسا ہی ہے بلکہ ایسا ہونا بھی چاہئے اور ایک ترقی یافتہ معاشرہ کا عی تقاضا ہے اور ایسے مسائل تو ترقی کی علامت ثار ہوتے ہیں!۔

جب اجتماعی و عاجی سائل و منگلات کے سلید میں گفتگو ہوتی ہے تو وہ چیزیں جومغرب میں اجتماعی منگل کے عنوان سے بیان ہوئی ہیں انہیں اپنے معاشرہ کی منگل سمجھتے ہیں اور اس کو کا ملا انہیں اپنے معاشرہ کی منگل سمجھتے ہیں اور اس کو کا ملا جو کے میں نومغرب کے راہ حل کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو کا ملا جول کرتے ہوئے اس کی نائش کرتے ہیں حتی اگر یہ کہا جائے کہ عاید ہمارا معاشرہ مغربی معاشرہ سے جدا ہے تو کہتے ہیں پرانی تاریخ نہ دہراؤ، وہ لوگ تجربہ اور خطا کے مرحلہ کو انجام دے چکے ہیں، ایسے افرادا عتبارات، خود اعتمادی، دینی تعلیمات حتی کہ قومی اقدار کو معاشرہ کی ثنافت میں اور اجتماعی مسائل اور اس کے بحران سے نکھنے کی راہ ہیں چٹم پوشی سے کام لیتے ہیں ۔ جو معاشرے دو سرے معاشرہ کو اپنی جگہ قرار دیتے ہیں وہ دو سرے کے آداب و رسوم میں گم ہو جاتے ہیں، انتخاب و اقتباس نہیں کرتے، کابی کرتے ہیں، فعال نہیں ہوتے بلکہ فتط اثر قبول کرتے ہیں۔ اقتباس ہوتا ہے جہاں اپنائیت ہو،اپنے رسم و رواج کو پیش کرکے موازنہ کیا گیا ہوا ور

آل عمران ، ۱۵۴۔

اس میں ہمترین کا انتخاب کیا گیا ہو، کین اگر کوئی معاشرہ خود فراموش ہو جائے تو اپنے ہی آ داب و رموم کو نفسان ہو نچاتا ہے ، تمام
چیزوں سے پشم پوشی کرتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے ۔ استکباری معاشروں کا ایک کا م بھی ہے کہ ایک معاشرہ کو خود فراموشی کا شکار
بنا دیں ،جب کوئی معاشرہ خود فراموشی کا شکار ہوجائے تو اس کے آ داب و رموم پر بلغار کی ضرورت نہیں ہے ۔ ثقافتی تفاہم کی صورت
میں بھی دوسروں کے آ داب و رموم اپنائے جاتے ہیں۔ وہ چیزی جو آ داب و رموم پر علہ کا سب واقع ہوتی ہیں وہ معاشرہ کے افراد
ہیں کے ذریعہ انجام پاتی ہیں ۔ چہ جائیکہ شرائط اسے ہول کہ دشمن فتح و غلبہ کے لئے یعنی آ داب و رموم کو متفل کرنے کے لئے نہ سبحی
عناصر بلکہ اپنے پست عناصر کے لئے منظم پروگرام اور بلان رکھتے ہوں تواہی صورت میں اس معاشرہ کی تباہی و نابود ی کے دن قدیب
آ چکے ہیں اور آ داب و رموم و اقدار میں سے کچے بھی نہیں بچا ہے جب کہ اس کے افراد موجود میں اور وہ معاشرہ اپنی ساری شخصیت کھو
چکا ہے اور سخ ہوگیا ہے 'ابنا کی روزگار بہ اضلاق زندہ انہ قومی کہ گشت فاقد اضلاق مردنی است دنیا کے لوگ اپنے اضلاق کی وجہ سے
زندہ میں ، جو قوم اضلاق سے عاری ہووہ نابود ہونے والی ہے بنے نے انداز کے ساتھ علم پر بتی 'انبان پر بتی ''یادہ پر بتی 'نیز ترتی اور
پیشر فت کو صرف صنعت اور گانالوجی میں مضر کرنا آ جی دنیا اور معاشرے میں خود فراموشی کی ایک جدید شکل ہے ''۔

### خود فراموشی کا علاج:

خود فرا موشی کے گرداب میں گرنے سے بچنے اوراس سے نجات کے لئے تنبیہ اور غفلت سے خارج ہونے کے بعد تقوی کے ساتھ ماضی کے بارسے میں نقیدی جتجو سود مند ہے، اگر فردیا کوئی معاشرہ اپنے انجام دیئے گئے اعال میں دوبارہ غور و فکر نہ کرسے اور فردی محابہ نفس نہ رکھتا ہواور معاشرہ کے اعتبار سے اپنے اور غیر کے آداب و رسوم میں کافی معلومات نہ رکھتا ہونیز اپنے آداب و رسوم میں غیروں کے آداب و رسوم میں غیروں کے آداب و رسوم کے نفوذ کر جانے کے خطرے سے آگاہ اور فکر مند نہ ہو تو حقیقت سے دور ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے

<sup>&#</sup>x27; اقبال لاہوری ؛امام خمینی اور مقام معظم رہبری کی دینی اور اجتماعی دانشور کی حیثیت سے استقلال و پائداری کی تقویت کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید نیز اپنی تہذیب و ثقافت کو باقی رکھنا بھی اسی کی ایک کڑی ہے ۔

Scientism. <sub>J</sub>

Humanism. '

Materialism. <sup>1</sup>

<sup>°</sup> اگرچہ معاشرتی تہذیب سے بیگانگی ، انسانی اقدار کے منافی ہے لیکن توجہ رکھنا چاہیئے کہ قومی اورمعاشرتی تہذیب خود بہ خود قابل اعتبار نہیں ہوتی بلکہ اسی وقت قابل اعتبار ہے جب اس کے اعتبارات اور راہ و روش انسان کی حقیقی سعادت اور عقلی و منطقی حمایت سے استوار ہوں۔

اوریہ دوری اتنی زیادہ بھی ہوسکتی ہے کہ انسان خود کو نیز اپنی تہذیب کو فراموش کر دے اور خود فراموشی کا شکار ہو جائے ایسے حالات میں اس کیلئے خود فرامو شیے کوئی راہ نجات مکن نہیں ہے، قرآن مجید اس سلسلہ میں فرماتا ہے: (یَا اَیُّحَا الَّذِین آمنُوا الَّلَٰہ وَلَتَنظر نَفسُ مَا قَدَّمَت لِغَدِ وَ اتَّقُوا اللَّه إِنَ اللَّه خَبِيرٌ بِما تَعْلُون \* وَ لا تَكُونُوا كَا لَيْرِين نَهُ اللّهٰ فَأَنها هُم أَنْفَهُمُ أُولَ عِلَى هُمُ الفَابِقُون ﴾ اے ایاندارو! خدا سے ڈرو ،اور ہر شخص کو غور کرنا چاہئے کہ کل کے واسطے اس نے بہلے سے کیا بھیجا ہے اور خدا سے ڈرتے رہو بیٹاک جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے باخبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جو خدا کو بھلا بیٹھے تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، یہی لوگ تو بدکر دار ہیں۔ خود فراموشی کی منگل سے انبان کی نجات کے لئے اجتماعی علوم کے مفکرین نے کہا ہے کہ : جب انبان متوجہ ہوجائے کہ خود فراموشی کا شکار ہوگیا ہے تواپنے ماضی میں دوبارہ غور و فکر اور اس کی اصلاح کرے کیونکہ وہ اپنے ماضی پر نظر ثانی کئے بغیر اپنی مثل کے حل کرنے کے سلسلہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے ،اور آیت میں یہ سلسلہ بہت ہی دقیق اور منظم بیان ہوا ہے جس میں تقوی کو نقطۂ آغاز مانا ہے (یا اُٹیجا الَّذِین آمنُوا الَّلٰہ ) اگر زندگی کا محور تقوی الٰہی ہو تو خدا کے علاوہ انسان پر کوئی دوسرا حاکم نہیں ہوگا اور انسان نود فراموشی کے حوالے سے ضروری تحفظ سے برخوردار ہے ۔ دوسرا مرحلہ : ان اعال میں دوبارہ غور فکر ہے جے اپنی سعادت کے لئے انجام دیا ہے ۔ انسان اس وقت جب وہ کوئی کام خدا کے لئے انجام دیتا ہے ہوسکتا ہے کہ کوئی پوشیدہ طور پر اس پر حاکم ہوجائے لہٰذا ان اعال میں بھی جس کو خیر سمجھتا ہے دوبارہ غور و فکر کرے اور کبھی اس غور و فکر میں بھی انسان غفلت اور خود فریبی سے دوجار ہو جاتا ہے،اسی بنا پر قرآن دوبارہ فرماتا ہے کہ : (و اتَّقُوا اللّٰہ )''اللّٰہ سے ڈرو '' قرآن مجید کے مایۂ ناز مفسرین اس آیت کے ذیل میں کہتے میں کہ : آیت میں دوسرے تقوی سے مراد ،اعال میں دوبارہ غور و فکر ہے،اگر انسان اس مرحلہ میں بھی صاحب تقوی نہ تو خود فریبی سے دوچار اور خود فراموشی کی طرف گامزن ہوجائے گا ،قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے مومنو! ایسا عمل انجام نہ دو جس کی وجہ سے خود فراموشی سے دوحیار ہوکر خدا کو بھول جاؤ،اس لئے فقط اعال میں دوبارہ غور وفکر کافی نہیں ہے،قرآن کی روشنی میں گذشة اعال کا محاسبہ تقوی الٰہی کے ہمراہ ہونا چاہئے تاکہ مطلوب متیمہ حاصل ہو سکے ۔

ا سورهٔ حشر ، ۱۸و ۱۹۔

''اسی بنا پر کبھی انسان خود ہے توجہ ہوتا ہے اور کبھی یہ غفلت دو سروں کے پروگرام اوران کی حکمت علی کا نتیجہ ہوتی ہے ۔انسان کبھی خود کسی دو سرے کو اپنی جگہ قرار دیتا ہے اور خود سے ہے توجہ اور غافل ہوجاتا ہے اور کبھی دو سرے افراد اس کی سرنوشت طے کرتے ہیں،اور اس سے سوء استفادہ کی فکر میں گئے رہتے ہیں اور اپنے اہداف کی مناسبت سے خود می کا رول ادا کرتے ہیں ۔ اجتماعی امور میں بھی جو معاشرہ خود سے غافل ہو جاتا ہے،استعار اس کے آداب و رسوم کی اہمیت کو بیان کرتا ہے اور اس کے لئے نمونہ عل مہیا کرتا ہے۔

ا نهج البلاغه ، كلام 44.

لہذا معلوم ہوا کہ جتنی مقدار میں فردی خود فراموشی ضرر پہونچاتی ہے اتنی ہی مقدار میں انسان کا اپنی تہذیبی اور معاشر تی روایات سے بے
توجہ ہونا بھی نقصان دہ ہے ان دو بڑے نقصان سے نجات پانے کے لئے اپنی فردی اور اجتماعی اجمیت و حقیقت کا پیچاننا اوراس کا
خیال رکھنا ضروری ہے۔ (یا اُنِّھا الَّذِین ء امنُوا عَلَیْمُ الْفَصَمُ لا یَضُرُّکُم مَن صَلَّ إِذَا احْتَدَیْتُم )اے ایان والو! تم اپنی خبر لو جب تم راہ
راست پر ہو تو کوئی گمراہ ہوا کرے تم کو نقصا نہیں پہونچا سکتا ہے ا۔

### فلاصه فصل:

ا۔انیان کی خود فراموشی انیان ثناسی کے مهم ترین مبائل میں سے ہے جوانیانی علوم کے مختلف موضوعات میں مورد توجہ رہی ہے ۔

۲۔ انسانی اور اجتماعی علوم کے مباحث میں علمی اور فنی طریقہ سے خود فراموشی کی توضیح و تحلیل کو ۸اویں اور ۹اویں صدی عیسوی کے بعض مفکرین مخصوصاً ہمگل، فیور بچے اور مارکس کی طرف نسبت دی گئی ہے ۔

۳۔ دین اور خود سے بے توجی کے رابطہ میں ان تین مفکروں کا وجہ اشتراک یہ ہے کہ دین، بشر کی بے توجی کی وجہ سے وجود میں آیا ہے ہیہ گفتگو خود فراموشی کے مٹلہ میں ادیان آ بمانی مخصوصا اسلام اور قرآن کے تفکر کا نقطۂ مقابل ہے ۔

۷۔ قرآن کی روشنی میں انسان کی حقیقت کو اس کی دائمی روح ترتیب دیتی ہے جو خدا سے وجود میں آئی ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جائے گی ۔انسان کی حقیقی زندگی عالم آخرت میں ہے جسے اس دنیا میں اپنے ایمان اور سچی تلاش سے تعمیر کرتا ہے ۔ لہذا انسان کا خدا شائ سے خفلت در حقیقت واقعیت سے خفلت ہے اور وہ انسان جو خدا کو فراموش کر دے گویااس نے اپنے وجود کو فراموش کیا ہے اور اور انسان جو خدا کو فراموش کردے گویااس نے اپنے وجود کو فراموش کیا ہے اور اور انسان جو خدا کو فراموش کردے گویا سے بے توجہ ہے۔

ا سورهٔ مائده ، ۱۰۵۔

۵\_قرآن کی نظر میں دوسرے کواپنا نفس تسلیم کرتے ہوئے اسے اصل قرار دینا ،روحی تعادل کا درہم برہم ہونا ، بے ہدفی ، بے معیاری ، بیودہ حالات کی تغییر پر قدرت اور آمادگی کا نہ ہونا ، مادہ اور مادیات کو اصل قرار دینا اور عقل و دل سے استفادہ نہ کرنا وغیرہ خود فراموشی کے اسباب ہیں ۔

3۔ خود فراموش معاشرہ ؛ وہ معاشرہ ہے جواپنے اجتماعی حقیقت کو فراموش کردے اور زندگی کے مختلف گوشوں میں اپنے سے پت معاشرہ کو یا اپنے غیر کواپنے لئے نمونہ عمل بناتا ہے ۔

﴾۔ خود فراموشی کے بحران سے بچنے کی راہ، اپنی حقیقت کو سمجھنا اور خود کو درک کرنا ہے،اور خود فراموشی کا علاج؛ ماضی کی تحلیل و تحقیق اور خود کو درک کرنے سے وابسۃ ہے ۔

#### تمرين

ا۔ وہ مختلف مفاہیم جو ہارے دینی آ دا ب و رسوم میں فردی اور اجتماعی خود فراموشی پر نظارت رکھتے ہیں، کون کون سے ہیں اور ان کے درمیان کیا نسبت ہے؟

۲\_ بکواس، خرافات، شکست خوردگی، دوسروں کے رنگ میں ڈھل جانا ، سیاسی بے توجمی ،بد نقمی غرب پرستی ، علمی نشر ، گلنالوجی ،اندھی تقلید وغیرہ کا فردی اور اجتماعی خود فراموشی سے کیا نسبت ہے ؟

۳ \_ فردی اور اجتماعی خود فراموشی سے بچنے کے لئے دین اور اس کی تعلیمات کا کیا کر دار ہے ؟

۴ ۔ چند ایسے دینی تعلیمات کا نام بتائیں جو خود فراموشی کے گرداب میں گرنے سے روکتی میں ؟

۵۔اعتبارات کے سلسلہ میں تعصب، عقیدتی اصول سے نئے انداز میں دفاع ، خدا پر بھروسہ اور غیر خدا سے نہ ڈرنے وغیرہ کاخود فراموشی کے مئلہ میں کیا کردار ہے اور کس طرح یہ کردار انجام پانا چاہئے ؟ 7۔ خود فراموشی کے مٹلہ میں خواص (برگزیدہ حضرات ) جوانوں، یونیورسٹیوں اور مدارس کا کیارول ہے؟

﴾۔ ہارے معاشرے میں اجتماعی و فردی خود فراموشی کو دور کرنے اور دفاع کے لئے آپ کا مور د نظر طریقۂ عل کیا ہے؟

۸ \_ اگرید کها جائے که: انسان مومن بھی خدا کو اپنے آپ پر حاکم قرار دیتا ہے لہذا خود فراموش ہے، اس نظریہ کے لئے آپ کی وصاحت
یا ہوگی جمزید مطالعہ کے لئے آرن ریمن (۱۳۷۰) مراحل اساسی اندیشہ در جامعہ شناسی ؛ ترجمہ باقر پر ہام ، تہران : اقتفارات آموزش انقلاب
اسلامی \_ \_ . ابرا ہیمی ، پر پچر ( پاییز ۱۳۲۹) بگاہی به مفهوم از خود بیگائی ؛ رشد آموزش علوم اجتماعی ، سال دوم \_ . اقبال لاہوری ، محمد

(۱۳۷۵) نوای شاعر فردا یا اسرار خودی و رموز بی خودی ؛ تہران : موسمہ مطالعات و تحقیقات فرہگی \_

پاپنهام، فریستر ( ۱۳۷۲ ) عصر جدید : بیگانگی انسان ؛ ترجمه مجید صدری، تهران : فرهنگ، کتاب پانزد هم، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی \_ بجوا دی آملی، عبد الله ( ۱۳۷۶ ) تفسیر موضوعی قرآن ؛ ج۵ تهران : رجاء

. دریابندی، نجف ( ۱۳۶۹ ) در د بی خویشتنی ؛ تهران، نشر پرواز یه

.روزنٹال و ... ( ۱۳۷۸ ) الموسوعة الفليفية ؛ ترجمه سمير كرم ؛ بيروت : دار الطبيعه په

زياده معن ( ١٩٨٦) الموسوعة الفيفية العربية ؛ بيروت : معهد الاناء العربي.

بوادگر ، محد رصا ( ۱۳۵۷) انسان و از خود بیگانگی (بی نا ) (بی جا )

. طه فرج عبد القادر ( ۱۹۹۳ ) موسوعة علم النفس و التحليل النفسى ؛ كويت : دار سعادة الصباح

قائم مقامی، عباس؛ ( خرداد و تیر ۱۳۷۰ ) از خود آگاهی تا خدا آگاهی؛ کیهان اندیشه .

. کوزر ، لویس (۱۳۹۸ ) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ؛ ترجمه محن ثلاثی ، تهران : انتشارات علمی .

مان، ( ۱۲/۱۲ ) موسوعة العلوم الاجتماعيه ؛ ترجمه عادل مختار الهواري و ...؛ مكتبة الفلاح، الامارات العربية المتحدة \_

. محد تقی مصباح ( ۱۳۷۷ ) خود ثناسی برای خود سازی ؛ قم : آموزشی و پژوہشی امام خمینی ۔ ۔

.مطری،مرتضی ( ۱۳۵۴ ) سیری در نهج البلاغه ؛ قم : دار التبلیخ اسلامی .

نقوی، علی محد ( ۱۳۶۱ ) جامعه ثناسی غرب گرایی، تهران : امیر کبیر \_

#### ملحقات:

خود فراموشی کے موجدین کے نظریات خود فراموشی کے مئلہ کو ایجاد کرنے والوں کے نظریات سے آثنائی کے لئے ہم ہمگل، فیور نچ اور مارکس کے نظریات کو مخصراً بیان کریں گے ۔ فرڈر پچ ویلیم ہمگل ال ۱۸۳۱۔ ۱۸۷۰) ہمگل منتعد ہے کہ یونانی شهر میں شهری (فرد) اور حکومت (معاشرہ) کا جورابطہ ہے وہ افراد کی حقیقی شخصیت ہے، یہ وہ برابری اور معاوات کا رابطہ ہے جو خود فراموشی کے مئلہ سے عاری ہے ۔ لیکن یونانی شهر و معاشرہ کے زوال کے ساتھ ہی اپنے اور دوسرے شمری رابطہ کا عقل سے رابطہ ختم ہوگیا ہے، اس ماوات اور برابری کو دوبارہ متحق کرنے کے لئے فردی و ذاتی آزادی سے چشم پوشی کرنے کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے اور یہ وہی خود فراموشی ہے۔

ہمگل خود فراموشی کی حقیقت کواس نکمتہ میں پوشیدہ ماتا ہے کہ انبان احباس کرتا ہے کہ اس کی شخصی زندگی اس کی ذات سے خارج بھی ہے یعنی معاشرہ اور حکومت میں ہے۔ وہ خود فراموشی کو تقویت دینے والے حقائق کی کمی ہو جاتی ہے ،خارجی انگیزہ ایک حقیقی چیز ہے جو سوفیصدی مادی، محوس اور ملموس ہے ۔ دینی مراکز اور حکومت خوف واضطراب پیدا کرنے والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ مادی دنیا کا بعض حصہ ہیں جس میں تحلیل اور علمی تحقیقہوتی ہے۔

Georg Wilhilm Friedrich

اس طرح وجود مطلق (خدا) صرف ایک بے فائدہ مفہوم ہوگا اس کئے کہ مادی امور میں علمی تحقیق کے باوجود کوئی وصف اس (خدا) کے لئے نہیں ہے اور نہ ہی کشف کیا جاسکتا ہے اور خدائے آفرینش، خدائے پدر، اورخدائے فعال کا مرحلہ یمیں پرختم ہوجاتا ہے اور ایس اللہ عظیم موجود میں تبدیل ہوجاتا ہے جس کو کسی وصف سے متصف ہی نہیں کیا جاسکتا ہے ۔ اس طرح انبان کی ذات ایک اہم حقیقت اور امور کا مرکز ہو جائے گئی ۔ ہمگل معتقد تھا کہ بادشاہی اور کلیبا (حکومت و دین) کو اپنے صحیح مقام پر لانے کے لئے اصلاحی افخار نے انبان کو حاکم بنایا کہ جس نے صحیح راستہ انتخاب کیا ہے۔

کیکن انسان کی حقیقت سے برتر نفس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی اور خطا میں گرفتار ہوگئے میں ۔ کیکن اس بات کا یقین ہے کہ خود فراموشی

اس وقت پوری طرح سے ختم ہوگی جب قدیم آداب و اخلاق نابود ہو جائیں گے ۔ ایسی انسانی شخصیت کو ہم نہ مانیں ہو مجعیت میں بیان

ہوئی میں بلکد اسے سرمایہ داری والے معاشرہ کو ایجاد کریں جو انسانی حقوق کا علمبر دار ہیں ا ۔ فیورچ از ۱۸۳۲ – ۱۵۷۵) فیورچ معقد تحا

کہ انسان ، حق ، مجبت اور خیر چاہتا ہے چونکہ وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتا لہذا اس کی نسبت ایک بلند و برتر ذات کی طرف دیتا ہے کہ جس

کو انسان خدا کہتا ہے، اور اس میں ان صفات کو مجم کرتا ہے اور اس طرح خود فراموشی سے دوچار ہو جاتا ہے، اسی بنا پر دین انسان کی

اجتماعی ، معنوی ، مادی ترقی کی راہ میں حائل سمجھا جاتا ہے ، وہ معقد ہے کہ انسان اپنی ترقی کی راہ میں دین اور خود فراموشی کی تعمیر سے بچنے

کے لئے تین مرحلوں کو طے کرتا ہے یا طے کرنا چاہئے ۔

پیلے مرحلہ میں: خدا اور انبان دین کیموالے سے باہم ملے ہوئے ہیں۔ دوسرے مرحلہ میں: انبان خدا سے جدا ہونا جاتا ہے تاکہ اپنے یروں پر کھڑا ہو سکے اور تیسرے مرحلہ میں: کہ جس کے حصول کے لئے فیور بچے سجی کو دعوت دیتا ہے وہ انبانی علم کا مرحلہ ہیں انبان اپنی حقیقت کو پالیتا ہے اور اپنی ذات کا مالک ہو جاتا ہے ایک اعتبار سے انبان ، انبان کا خدا ہوتا ہے اور خدا و انبان کے

<sup>&#</sup>x27; میدان اقتصاد میں بھی ہگل نے خود فراموشی کو مد نظر رکھاوہ معتقد تھا کہ عمل کی تقسیم اور اس کااختلاف ،اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے اور اس چیز کا وہ محتاج ہوتا ہے جس کو وہ ایجاد کرتا ہے اور اپنے غیر پر اعتماد کا سبب (غیروں کی صنعت و ٹکنیک)اور اس پر مسلط ہو پر مسلط اور انسان سے بہترایسی قوت کے ایجاد کا سبب ہے جو اس کے حیز امکان سے خارج ہے اور اس طرح غیراس پر مسلط ہو جاتا ہے مارکس نے اس تحلیل کو ہگل سے لیا ہے اور اس میں کسی چیز کا اضافہ کئے بغیر اپنی طولانی گفتگو سے واضح کیا ہے اور اس تحلیل سے فقط بعض اقتصادی نتائج کو اخذ کیا ہے ملاحظہ ہو: زیاد معن ؛ الموسوعۃالفاسفیۃ العربیۃ۔

\* Anselm Von FeuerBach.

رابط کے بجائے ایک اعتبار سے انسان کا انسان سے رابطہ بیان ہوتا ہ اسے یے کارل مارکس اس ۱۸۱۸ سے ۱۸۱۸ می کارل مارکس جو کئی بھی فعالیت کے لئے بلند و بالا مقام کا قائل ہے وہ کہتا ہے کہ انسان خدائی طریقہ سے یا عقل کے ذریعہ اپنی حقیقت کو نہیں پاتا ہے بلکہ نایاب فعل کے ذریعہ دنیا سے اتحاد بر قرار رکھتے ہوئے ، کر دار ساز افعال نیز نا ہگی و حقیقی اجتماعی روابط سے اپنی ذات کو درک کرتا ہے ، کیکن سرمایہ داری کے نظام میں مزدوروں کا کام ہر طرح کے انسانی احترام سے خالی ہے ۔ مزدور اپنے عل کونچ کر فائدہ حاصل کرنے والے اسباب میں تبدیل ہو جاتا ہے ۔ نہ تو وہ اپنے فعل میں خود کو پاتا ہے اور نہ ہی دوسرے اس حقیقت کا اعتراف کرتے میں کہ وہ اس فعل کا موجہ ہے ۔ اس طرح اس کے کام سے اس کی زندگی کے افعال اور س کی انسانی حقیقت جدا ہے غرض یہ کہ خود فراموش ہو جاتا ہے ۔

''فیور جج''کی طرح مارکس کا یہ نظریہ ہے کہ انبان کی ساری ترقی و پیشر فت کی راہ میں دین بھی حائل ہے نیز انبان کی ناکامی کے علاوہ
اس کی بے توجی کا سبب بھی ہے، دین وہ نشہ ہے جو لوگوں کو عالم آخرت کے وعدوں سے متعلب اور ظالم حکومتوں کی نافرمانی سے روکتا ہے اور انبان کی حقیقی ذات کے بجائے ایک خیالی انبان کو پیش کرتا ہے اور اس طرح خود فراموش بنا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ انبان
پر منحصر ہے کہ دین کو نابود کرکے خود فراموشی سے نجات اور حقیقی سادت کے متحقق ہونے کے بنیادی شرط کو فراہم کرے ؟!
ہر منحصر ہے کہ دین کو نابود کرکے خود فراموشی سے نجات اور حقیقی سادت کے متحقق ہونے کے بنیادی شرط کو فراہم کرے ؟!
مائل کی جو تحلیل پیش کی گئی ہے اس کے اعتبار سے اور ان نظریات میں پوشیدہ انبان ثنا ہی کا نظر بھی اپنے اسباب و تتائج کے اعتبار
سے سخت قابل شقید ہے لیکن اس تھوڑی ہی فرصت میں ان گوشوں کی تحقیق کمکن نہیں ہے البتہ یہاں صرف ایک نکتہ کی طرف اشارہ

m: 16 d d = 1

<sup>&#</sup>x27; فیوربیچ نے انسان کا ہدف معرفت، محبت اور ارادہ بیان کیا ہے اور بعض تحریف شدہ تعلیماتِ دین سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی تحلیل میں کہتا ہے کہ کس طرح دین، انسان کے ارادہ ، محبت اور عقل کو صحیح راہ سے منحرف اور فاسد کردیتا ہے اور اس کو انسان کے مادی منافع کی تامین میں بے اثر بنادیتا ہے ،مارکس کے نظریہ میں دینی تعلیمات کے حوالے سے تحریف شدہ مطالب سے استفادہ کاایک اہم کردار ہے ۔

Karl marx

<sup>&</sup>quot; ملاحظہ یو ·

بدوى ، عبد الرحمٰن ، موسوعة الفلسفة

آرن ، ریمن ؛ مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی ،ترجمه باقر پرېام ، ج۱ ص ۱۵۱،۲۳۲ ا

<sup>.</sup>زياده معن ،موسوعة الفلسفة العربية.

ان ، مائكل ، موسوعة العلوم الاجتماعية.

كوزر ، لوئيس ؛ زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي ؛ ترجمه محسن تالاتي ؛ ص ٧٥،١٣١ ـ

ہورہا ہے کہ یہ تینوں نظریے اور اس سے مثابہ نظریہ ایک طرف توانسان کو فقط اس مادی دنیا کی زندگی میں محدود کرتے میں اور دوسری طرف خدا کو دانستہ یا نا دانستہ بشر کے ذہن کی پیداوار سمجھتے میں جب کہ یہ دونوں مٹلے کسی بھی استدلال و برہان سے خالی میں اور ان دونوں بنیادی مسائل کینتم ہونے کے بعد ان پر مبنی تحلیلیں بھی ختم ہو جاتی میں ۔

# فصل چھارم

# انبان کی خلقت

اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات:

ا ۔ قرآن مجید کی تین آیتوں سے اسفادہ کرتے ہوئے خلقت انسان کی وصناحت کریں ؟

۲۔انسان کے دو بعدی ہونے پر دلیلیں ذکر کریں ؟

٣\_روح و جيم كے درميان اقيام رابطه كے اساء ذكر كرتے ہوئے ہر ايك كے لئے ايك مثال پيش كريں ؟

م \_ وہ آیات جو روح کے وجود و استقلال پر دلالت کرتی میں بیان کریں ؟

۵۔انیان کی واقعی حقیقت کو ( جس سے انیانیت وابستہ ہے) واضح کریں جہم میں سے کوئی بھی یہ ظاک نہیں کرتا ہے کہ وہ ایک زمانہ میں نہ تھا اور اس کے بعد وجود میں آیا جس طرح انیانوں کی خلقت کا سلسلمزاد و ولد کے ذریعہ ہم پر آٹکار ہے اور دوسری طرف تھوڑے سے تامل و تفکر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس جم و جمانیات کے ماسواء کچھ حالات اور کیفیات مثلا غور و فکر کرنا ، حظ کرنا ، یاد کرنا وغیرہ ہو ہارے اندر پیدا ہوتی میں پوری طرح جمانی اعضاء سے متفاوت میں، یہ عمومی و مشترک معلومات انیان کے لئے متعدد و تنوع سوالات فراہم کرتی میں جس میں سے بعض سوالات مندرجہ ذیل میں:

ا۔ موجودہ انسانوں کی نسل کا نکتہ آخر کہاں ہے اور سب سے پہلا انسان کس طرح وجود میں آیا ہے؟

۲۔ ہم میں سے ہر ایک کی آفرینشکے مراحل کس طرح تھے؟

۳۔ ہمارے مادی حصہ کے علاوہ جو کہ سبحی دیکھ رہے ہیں کیا کوئی دوسرا حصہ بنام روح بھی موجود ہے؟

یم \_اگر انسانوں میں کئی جہتیں میں تو انسان کی واقعی حقیقت کو ان میں سے کون سی جہت ترتیب دیتی ہے ؟اس فصل کے مطالب اور تحلیلیں مذکورہ سوالات کے جوابات کی ذمہ دار میں :

#### انسان ، دوبعدی مخلوق:

اس میں کوئی طک نہیں ہے کہ جاندار انسان ہے جان موجود ہے متفاوت ہوتا ہے اس طرح کہ زندہ موجود میں کوئی نہ کوئی چرز ہے جان موجود سے زیادہ ہے ۔ آدمی جب مرجاتا ہے تو مرگ کے بعد کا وہ لمد موت سے بیعلے والے لمد سے مختف ہوتا ہے، اس مطلب کو روح کے انکار کرنے والے بھی قبول کرتے ہیں، لیکن اس کی بھی مادی محاظ سے توجیہ کرتے ہیں۔ ہم آئندہ بحث میں اس مسلہ کی طرف اظارہ کریں گے کہ روح اور روحی چیزیں مادی توجیہ قبول نہیں کرتیں ہیں ۔ ہمر حال روح کا انکار کرنے والوں کے مقابلہ مید کہنا جا سکتا ہے کہ گذشتہ زمانہ سے ادیان الہی کی تعلیمات اور دانشوروں کے آثار میں انسان کا دوپہلو ہونا اور اس کا روح و بدن سے مرکب ہونا نیز روح نامی عضر کا اعتقاد جو کہ بدن سے مراا ورایک متقل حظیت کا حائل ہے بیان کئے گئے ہیں۔ اس عضر کے اثبات میں بہت سی عقبی و نعلی دلیلیں پیش کی گئی ہیں، قرآن مجید بھی وجود انسانی کے دو پہلو ہونے کی تائید کرتا ہے اور جمانی جہت کے علاوہ جس کے بارے میں گذشتہ آیات میں گنگو ہو چکی ہے، بہت سی آیات میں انسان کے لئے نفس و روح کا پہلومورد توجہ واقع ہوا ہے ۔ اس فسل میں سب میں گذشتہ آیات میں گنگو ہو چکی ہے، بہت سی آیات میں انسان کے لئے نفس و روح کا پہلومورد توجہ واقع ہوا ہے ۔ اس فسل میں سب میں گند شہ تبانی بہلو کورا سے کے بعد روحانی پہلوکی تحقیق کریں گے ۔

### اولین انبان کی خلقت:

ان آیات کی تحلیل جوانیان کی خلقت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں ان نتائج کو ہارے اختیار میں قرار دیتی ہیں کہ موجودہ انیانوں کی نسل، حضرت آدم بنامی ذات سے شروع ہوئی ہے ۔ حضرت آدم بنی خلقت خصوصاً خاک سے ہوئی ہے ۔ اور روئے زمین پر انیانوں کی خلقت کو بیان کرنے والی آیات کے درمیان مندرجہ ذیل آیات بہت ہی واضح اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ موجودہ نسل حضرت آدم. اور ان کی زوجہ سے شروع ہوئی ہے ۔ (یا اُنِّھا النَّاسُ الَّقُوا رَبِّمُ الَّذِی خَلَقُكُم مِن نَصْ وَاحِدَةِ وَ خَلَقَمْنِهَا زُوجِهَا وَ بَثَ مِنْ الْكُيرا وَ

نباء') اے لوگوا اپنے پانے والے ہے ڈرو (وہ پروردگار) ہیں نے تم سب کو ایک شخصے پیدا کیا اور اس سے اس کی جمر (یوی)

کوپیدا کیا اور انھیں دو ہے بہت ہے مرد وعورت (زمین میں ) پھیل گئے۔ اس آمت میں ایک بی انبان ہے ہی لوگوں کی خلقت کو بہت بی صراحت ہے بیان کیا گیا ہے '۔ (وَبَدَا خَلَقَ الإنبانِ مِن طِین تُمْ بِحَلُ نَدُ مِن طلاَئِ مِن عَامِ مُحِین ) اور انبان کی ابتدائی خلقت مئی ہے کی پھر اس کی نسل گذرے پانی ہے بنائی '۔ اس آیت میں بھی انبان کا نکھ آغاز مٹی ہے اور اس کی نسل کو مٹی ہے خلق ہوئے انبان کے بنوان سے بیلے انبان کے عنوان ہے )

انبان کے بنجی قطرہ ہے بتایا ہے یہ آمت ان آیا ہے کہ ہمراہ جو حضرت آدم کی خلقت کو (سب سے بیلے انبان کے عنوان ہے )

خاک و مٹی ہے بیان کرتی ہے موجودہ نسل کے ایک فرد (حضرت آدم ) بک متہی ہونے پر دلالت کرتی ہے ۔ (یا بنی آدمُ لا گنگینگم کا اُرْجَ اَبْوَیکُم مِن الْجَیْہُ ''۔) اے اولاد آدم اکسیں تمیس ٹیطان پیکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو پہشت ہے انشان کی خلاد دیا ''۔ یہ تمہارے ماں باپ کو پہشت کے نکوا دیا ''۔ یہ تمہارے مائی نکو کر ہے جن میں ہے تین موارد کی طرف نموز کے طور پر اطارہ کیا جارہا ہے ۔ ا۔ (إِن مُثَلِ اللہ کُشُلِ آذَمُ فَلَقْت بھی قرآن کی بعض آبیات میں ذکر ہے جن میں ہے تین موارد کی طرف نموز کے طور پر اطارہ کیا جارہا ہے ۔ ا۔ (إِن مُثَلِ عَنَا مِنْ لَمْ اَنْ فَلَقْت بھی قرآن کی بعض آبیات میں ذکر ہے جن میں ہے تین موارد کی طرف نموز کے طور پر اطارہ کیا جارہا ہے ۔ ا۔ (إِن مُثَلِ عَنَا مِنْ لَدُ مُنْ ہُمُنَا وَ مُنْ ہے بیدا کیا پھر کما ہوجا ہیں وہ ہوگئے'۔

مین اور میک کا واقعہ بھی ہے ان کو مٹی ہے بیدا کیا پھر کما ہوجا ہیں وہ ہوگئے'۔

حدیث، تفسیر اور تاریخی منابع میں آیا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں نصاری نجران نے اپنے نائندوں کو مدینہ بھیجا تاکہ پیغمبر اسلام سے گفتگو اور مناظرہ کریں ،وہ لوگ مدینہ کی معجد میں آئے بہتے تو اپنی عبادت بجا لائے اور اس کے بعد پیغمبر سے بحث کرنے گئے: ۔ جناب موسی کے والد کون تھے ؟۔ عمران آپ کے والد کون ہیں ؟۔ عبد الللہ ۔ جناب یوسف، کے والد کون تھے ؟۔ یعقوب۔

ا سورهٔ نساء ۱٫

ل یہی مفاد آیت دوسری آیات میں بھی مذکور ہے جیسے اعراف ۱۸۹۔ انعام ، ۹۸۔ز مر،۶

۳ سورهٔ سحده ی۷ و ۸ـ

ئ سورۂ اعراف م٧

<sup>°</sup> بعض لوگوں نے آیت''ذر''نیز ان تمام آیات سے جس میں انسانوں کو ''یابنی آدم ''کی عبارت سے خطاب کیا گیا ہے اس سے انسانی نسل کا نکتہ آغاز حضرت آدم کا ہونا استفادہ کیا ہے۔ آ سورۂ آل عمران ؍ ۵۹۔

جناب عیسی کے والد کون تھے بینخمبر تھوڑا ٹھمرے ،اس وقت یہ آیت (اِن عیسی عِند اللّٰید کُمْلُ آدُمُ ...) نازل ہوئی ا۔ میمی کہتے تھے چونکہ عیسی کا کوئی انسانی باپ نہیں ہے لہٰذا ان کا باپ خدا ہے ،آیت اس شبہ کے جواب میں نازل ہوئی ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم معتقد نہیں ہو کہ آدم بغیر باپ کے تھے ؟ عیسی بھی انہیں کی طرح میں ،جس طرح آدم کا کوئی باپ نہیں تھا اور تم قبول بھی کرتے ہو کہ ہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں اس طرح عیسی بھی بغیر باپ کے ہیں اور حکم خدا سے پیدا ہوئے میں ۔

ندکورہ نکات پر توجہ کرتے ہوئے اگر ہم فرض کریں کہ حضرت آدم، انبان و خاک کے ما مین ایک درمیانی نسل سے وجود میں آئے مثال کے طور پر ایسے انبانوں سے جو بے عقل تھے تو یہ استدلال تام نہیں ہوسکتا ہے اس کئے کہ نصاری نجران کہ ہسکتے تھے کہ حضرت آدم.

ایک اعتبار سے نطفہ سے وجود میں آئے جب کہ عیسی اس طرح وجود میں نہیں آئے ،اگر اس استدلال کو تام سمجھیں جیسا کہ ہے، تب ہم یہ قبول کرنے کے لئے مجبور میں کہ حضرت آدم کرکی دو سرے موجود کی نسل سے وجود میں نہیں آئے ہیں ۔

۲۔ (وَبُدَا خَلَقَ الإِنسَانِ مِن طِینِ \* ثُمُّ جَعَلَ نُسلَهُ مِن سُلاَیَةِ مِن مَاءِ مُحِینِ ) ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت حضرت آدم کی خاک سے خلقت کو بیان کرتی ہے اور دوسری آیت ان کی نسل کی خلقت کو نجس پانی کے ذریعہ بیان کرتی ہے ، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کی خلقت کا جدا ہونا اور ان کی نسل کا آب نجس کے ذریعہ خلق ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب آدم کی خلقت اعثمنائی تھی ورز تفکیک و جدائی بے فائدہ ہوگی '۔

۳۔ بہت سی آیات جو خاک سے حضرت آدم کی خلقت کا واقعہ اور ان پر گذشتہ مراحل؛ یعنی روح پھونکنا ، خدا کے حکم سے فرشوں کا سجدہ کرنا اور ثیطان کا سجدہ سے انکار کو بیان کرتی میں جیسے: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمُلَاءَةِ إِنِّی خَالِق بُشَراَ مِن صَلَصَالِ مِن حَلِّ مَنُونِ \* فَإِذَا سَوَّيَةُ وَ کُونا اور ثیطان کا سجدہ سے انکار کو بیان کرتی میں جیسے: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمُلَاءَةِ إِنِّی خَالِق بُشَراَ مِن صَلَصَالِ مِن حَلِّ مَنُونِ \* فَإِذَا سَوَّيَةُ وَ لَنَا اور ثیطان کا سجدہ سے انکار کو بیان کرتی میں ایک آدمی کو خمیر دی ہوئی مئی انگفت فیہ مِن زُوحی فَقَعُوا لَدُسَا جِدِین ﴾ اور ﴿ یاد کروکہ ﴾ جب تمہارے پروردگار نے فرشوں سے کہا کہ میں ایک آدمی کو خمیر دی ہوئی مئی

مجلسى ، محمد باقر ؛ بحار الانوار ، ج٢١ص ٣٤۴ـ

<sup>&#</sup>x27; منطق کی کتابوں میں کہاگیا ہے کہ تقسیم میں ہمیشہ فائدہ کا ہونا ضروری ہے یعنی اقسام کاخصوصیات اور احکام میں ایک دوسرے سے متفاوت ہونا چاہیئے ورنہ تقسیم بے فائدہ ہوگی ، آیہ شریفہ میں بھی تمام انسانوں کوسب سے پہلے انسان اور اس کی نسل میں تقسیم کیا ہے ، لہٰذا اگر ان دو قسموں کا حکم خلقت کے اعتبار سے ایک ہی ہے تو تقسیم بے فائدہ اور غلط ہوگی ۔

سے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے گلے پیدا کرنے والا ہوں تو جس وقت میں اس کو ہر طرح سے درست کر چلوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب کے سب اس کے سامنے سجدہ میں گرپڑنا ' یہ بات واضح ہے کہ تام انسان ان مراحل کو طے کرتے ہوئے جو آیات میں مذکور میں (خاک، بدبودار مٹی، چیکنے والی مٹی، ٹھکرے کی طرح خشک مٹی ) صرف خشک مٹی سیخلق نہیں ہوئے میں اور فرشوں نے ان پر سجدہ نہیں کیا ہے بلکہ مذکورہ امور فقط بہلے انسان سے مخصوص ہے یعنی حضرت آدم بجوا سٹنائی طور پر خاک ( مذکورہ مراحل ) ے خلق ہوئے ہیں '۔

# قرآن کے بیانات اور ڈارون کا نظریہ:

نظریہ تکامل اور اس کے ترکیبی عناصر کے ضمن میں بہت بہلے یہ نظریہ بعض دوسرے متفکرین کی طرف سے بیان ہوچکا تھا کیکن ۸۵۹ میں ڈاروین نے ایک عام نظریہ کے عنوان سے اسے پیش کیا. چارلز ڈارون " نے انسان کی خلقت کے سلسلہ میں اپنے نظریہ کویوں پیش کیاہے کہ انسان اپنے سے پست حیوانوں سے ترقی کرکے موجودہ صورت میں خلق ہوا ہے اور انسان کی خلقت کے سلسلہ میں اس کے نظریہ نے میحیت اور جدید علم کے نظریات کے درمیان بہت ہی پیچیدہ مباحث کو جنم دیا اور بعض نے اس غلط نظریہ کی بناپر علم اور دین کے درمیان اختلاف سمجھا ہے''۔ ڈارون کا دعویٰ تھا کہ مختلف نباتات و حیوانات کے اقیام اتفاقی اور دھیرے دھیرے تبدیلی کی بنا پرپیدا ہوتے میں جو کہ ایک نوع کے بعض افراد میں فطری عوامل کی بنیاد پر پایا جاتا ہے، جو تبدیلیاں ان افراد میں پیدا ہوئی میں وہ وراثت کے ذریعہ بعد والی نسل میں منتقل ہوگئی میں اور بهتر وجود ، فطری انتخاب اور بقا کے تنازع میں محیط کے مطابق حالات ایک جدید نوعیت

سورهٔ حجر، ۲۸و ۲۹ ـ

<sup>ً</sup> اس نکتہ کا ذکر کرنا ضروری ہے اس لئے کہ حضرت آدم ؑ کی خلقت کو بیان کرنے والی آیات بہت زیادہ ہیں اور چونکہ ان کی خلقت کے بہت سے مراحل تھے ، لہذا بعض آیات میں جیسے آل عمران کی ٥٩ویں آیت اس کی خلقت کے ابتدائی مرحلہ کو خاک ،اور دوسری آبات جیسے سورۂ انعام کی دوسری آیت ؛ ۱۱؍صافات؛ ۲۶؍حجراور ۱۴؍الرحمن کی آیتوں میں ایک آیک یا چند مرحلوں کے نام بتائے گئے ہیں ، جیسے کہ سورۂ سجدہ کی ِ۷و ۸ ویں آیت کی طرح آیات میں خاک سے حضرت آدم َکی خلقت بیان کرتے ہوئے آدم ُکی نسل اور ذریت کی خلقت کو بھی بیان کیا گیاہے .

Charles Robert Darwin ' ڈارون نے خود صراحتاً اعلان کیاہے کہ ''میں اپنے فکری تحولات میں وجود خدا کاانکار نہ کرسکا''،زندگی و نامہ ای چارلزڈارون؛ ج۱ ص ۳۵۴( پیرس ، ۱۸۸۸) بدوی عِبدِ الرحمن سے نقل کرتے ہوئے ؛ موسوعۃ الفلسفۃ. ڈارون نے فطری قوانین کو ایسے اسباب و علل اور ثانوی ضرورت کے عنوان سے گفتگو کی ہے کہ جس کے ذریعہ خداوند عالم تخلیق کرتا ہے ۔ گرچہ انسان کے ذہن نے اس باعظمت استنباط کو مشکو ک کردیا ہے ۔(ایان باربور، علم و دین ؛ ص ۱۱۲)۔

کی خلقت کے اسب میا کرتے ہیں۔ وہ ای نظریہ کی بنیاد پر منتقد تھا کہ انسان کی خلقت بھی تام اقعام کے حیوانات کی طرح سب کے بست حیوان سے وجود میں آئی ہے اور حقیقت یہ کہ انسان گذشتہ حیوانوں کے اقعام میں سب سے بستر ہے۔ ڈارون کے زمانہ میں اور اس کے بعد بھی یہ نظریہ سخت متنازع اور تنقید کا شکار رہا اور ''اڈوار مک کریڈی ا''اور '' ریون '' بجیے افراد نے اس نظریہ کو باکلی غلط مانا ہے ''۔ اور ''الفریڈ رئل ویلیس '' بجیے بعض افراد نے اس نظریہ کو خصوصاً انسان کی خلقت میں نا درست سجھا ہے ۔ فیہ نظریہ ایک خلط مانا ہے ''۔ اور ''الفریڈ رئل ویلیس '' بجیے بعض افراد نے اس نظریہ کو خصوصاً انسان کی خلقت میں نا درست سجھا ہے ۔ فیہ نظریہ ایک خاص جرح و تعدیل کے باوجود بھی علمی اعتبار سے نیز صفات ثنا ہی اور ژشیک کے کاظ سے ایک ایسے نظریہ میں تبدیل نہیں ہو سکا کہ جس کی ہے کہ آثار اور موجودات ثنا سی کے ذریعہ انسان کے حب و نسب کی دریا فت کسی بھی فریقہ سے صحیح وواضح نہیں ہے اور انسانوں جسے ڈھانچوں کے نمونے اور ایک دو سرے سے ان کی واہنگی، نظریہ دریا فتے کے طرفداروں کے مورد استناد ہونے کے با وجود ان کے نظریات میں قابل توجہ اختلاف ہے ۔

''ایان باربور''کی تعبیریہ ہے کہ ایک نسل بہلے یہ رسم تھی کہ وہ تہا نکتہ جو جدید انیانوں کے نسب کو گذشتہ بندروں سے ملاتا تھا ،احتمال قوی یہ ہے کہ انیان اور بندر کی ثباہت ایک دوسرے سے ان کے اشتقاق پر دلالت کرتی ہو اور ہو سکتا ہے کہ نئا ندرتال انیان سے ایسی نسل کی حکایت ہو جو اپنے ابتدائی دور میں بغیر نسل کے رہ گئی ہونیز منقطع ہو گئی ہوا'۔ اوصاف ثناسی کے اعتبا رسے معمولی تبدیلیوں میں بھی اختلاف نظر موجود ہے بعض دانشمندوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر چہ معمولی تحرک قابل تکرارہے کیکن وہ وسیع پیمانہ پر تحرک و فعالیت ہو نظریہ بھی اختلاف نظر موجود ہے بعض دانشمندوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر چہ معمولی تحرک قابل تکرارہے کیکن وہ وسیع پیمانہ پر تحرک و فعالیت ہو نظریہ بھی اختلاف نظر موجود ہے بعض دانشمندوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر چہ معمولی تحرک قابل پیش بینی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہو سکتا نظریہ بھی اس کے علاوہ ہو سکتا

E.Mc Crady

Raven.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> ایان باربور ، علم و دین ؛ ص۴۱۸ و ۴۲۲ـ

Alfred Russel Wallace.

<sup>°</sup>گذشتہ حوالہ: ص ۱۱۱-۱۱۱ ،اگرچہ نظریہ ڈارویس پر وارد تنقیدوں کے مقابلہ میں اس کے مدافعین کی طرف سے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں لیکن آج بھی بعض تنقیدیں قانع جوابات کی محتاج ہیں مثال کے طور پر" والٹر" جو "ڈارون" سے بالکل جدا، فطری طور پر سب سے پہلے انتخاب کو نظام سمجھتا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اور بندر کی عقل کے درمیان موجودہ فاصلہ کو جیسا کہ ڈارون نے اس سے پہلے ادعا کیا تھا ، بدوی قبائل پر حمل نہیں کرسکتے ہیں اس لئے کہ ان کی دماغی قوت ترقی یافتہ متمدن قوموں کی دماغی قوت کے مطابق تھی لہٰذا فطری انتخاب انسان کی بہترین دماغی توانائی کی توجیہ نہیں کر سکتا ہے ۔ اس کا عقیدہ ہے کہ بدوی قوموں کی عقلی توانائیاں ان کی سادہ زندگی کی ضرورتوں سے زیادہ تھی ، لہٰذا ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اس سے چھوٹا مغز بھی کافی تھا ۔ فطری انتخاب کے اعتبار سے بندر وں سے زیادہ انسان کو دماغ دینا چاہیئے جب کہ ایسے انسانوں کا دماغ ایک فلسفی کے دماغ سے چھوٹا ہے ۔ ( ایان باربور ؛ علم و دین ؛ ص ۱۴۴ و ۱۱۵)

ہے کہ تجربہ گا ہوں کے مطالعات ایک طرح کی اندرونی تبدیلیوں کی تائید کریں، لیکن تدریجی تبدیلیوں کے زیر اثر جدید اقعام کے وسیع حلقوں کی تشکیل کے اثبات سے ناتواں میں،اور ایک متحرک فرد کا کسی اجتماعی حلقہ اور بڑے گروہ میں تبدیل ہو جانا،ایک موالیہ نشان ہے اور اس وسیع افعال پر کسی بھی جہت سے واضح دلائل موجود نہیں میں ا۔ دوسری مثل صفات کا میراثی ہونا ہے جب کہ ان کا اثبات معلومات و اطلاعات کے فراہم ہونے سے وابسۃ ہے جس کو آئندہ محققین بھی حاصل نہیں کرسکیں گے یا موجودہ معلومات واطلاعات کی وصاحتوں اور تفاسیر سے مربوط ہے جس کو اکثر ماہرین موجودات ثناسی نے قبول نہیں کیا ہ 'ے ۔ ہسر حال ان نظریات کی تفصیلی تحقیق و تنقید اہم نہ ہونے کی وجہ سے ہم متعرض نہیں ہوں گے، مخصریہ کہ انسان کے بارے میں ڈارون کا نظریہ تنقیدوں ، مناقثوں اور اس میں تناقض کے علاوہ صرف ایک غنی اور تھیوری سے زیادہ ،کچھ نہیں ہے "مزیدیہ کہ اگر اس نظریہ کو قبول بھی کرلیا جائے تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس میں خدا کے ارادہ کے باوجود کسی ایک ثنیٔ میں بھی فطری حرکت غیر عادی طریقہ سے نقض نہ ہوئی ہو،اور حضرت آ دم. فقط خاک سے خلق نہ ہوئے ہوں ،اس کے باوجودیہ نظریہ ڈاروین کی تھیوری کے مطابق فقط انسانوں کی خلقت کے امکان کو ثابت کرتا ہے، اس راہ سے موجودہ نسل کی خلقت کی ضرورت و الترّام کو ثابت نہیں کرتا ہے

اور ہوسکتا ہے کہ دوسرے انبان اس راہ سے وجود میں آئے ہوں اور نسل منقطع ہوگئی ہو، کیکن موجودہ نسل جس طرح قرآن بیان کرتا ہے اسی طرح روئے زمین پر خلق ہوئی ہے ،قابل ذکر ہے کہ قرآن جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ اگر چہ سب سے سہلے انیان کی خلقت سے مربوط آیات کے مفاہیم،انیان کے سلیلہ میں ڈاروین کی تھیوری کے مطابق نہیں ہے لہٰذا جن افراد نے قرآن کریم کے بیانات سے دفاع کے لئے مذکورہ آیات کی توجیہ کی ہے انہیں توجہ رکھنا چلیئے کہ ایسی توجیہیں صحیح نہیں ہیں بلکہ '' تفسیر بالرای''ہے،اس لئے کہ ایسے نظریات جو ضروری اور صحیح دلیلوں نیزتائیدوں سے خالی ہوں وہ مذکورہ آیات کی توجیہ پر دلیل نہیں بن

ا گذشته حواله : ص ۴۰۳.

ا گذشته حوالہ : ص ۴۰۴۔

ا کارل پاپر " (Karl Raimond Popper)جستجوی ناتمام " کتاب میں لکھتا ہے : نئے نظریہ تکامِل کے ماننے والوں نے زندگی کے دوام کو انطباق یا ماحول کی سازش کا نتیجہ بتایا ہے ، آیسے ضعیف نظریہ کے تجربہ کا امکان تقریباً صفر ہے ( ص ۲۱۱) ایسے انسانوں کے خلق ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جن کی موجودہ نسل ان تک نہیں پہونچتی ہے نیز ان کی خلقت کی کیفیت کے بارے میں ،خاموش ہے۔

سکتے میں ،چہ جائے کہ توجیہ اور ظاہر آیات کے مفہوم سے استفادہ نہ کرنا فقط ایک قطعی اور مذکورہ آیات کے مخالف فلسفی یا غیر قابل تردید علمی نظریہ کی صورت میں مکن ہے جب کہ ڈاروین کا نظریہ ان امتیازات سے خالی ہے ۔

# تام انسانوں کی تخلیق:

نسل انبان کی آفریش زاد و ولد کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں گذشتہ ادوار سے آج تک پانچ نظریات بیان ہوئے میں۔

ارسلونے برپی خلقت کو خون جین کے ذریعہ تسلیم کیا ہے اور اس سے ماہیق فلاسفہ نے مرد کی منی سے متولد جنین کی رہد کے لئے حکلم مادر کو فقط مزرعہ تمجھا ہے۔ تیسرا نظریہ جو ۱۸اویں صدی عیبوی کے نصف تک رائج تھا بخود بخود خلقت کا نظریہ تھا ابس کے ویلیم حاروسے جیسے ماہرین وظائف اعتباء، مدافع تھے 'الے چوتھا نظریہ جو ۱۹ویں اور ۱۸ویں صدی میں بیان ہوا وہ نظریہ تکامل تھا ہیں کے النب نیمٹر، ہالر اور بونہ جیسے افراد سر سخت طرفدار تھے یہ لوگ معتقد تھے کہ انبان کی اولاد بہت ہی چھوٹی موجود کی صورت میں انڈے یا نفنہ میں موجود رہتی ہے، ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ان چھوٹے اور متداخل موجودات کی کروروں تعداد اولین مرد یا عورت کے تناسلی اعضاء میں موجود رہتی ہے، ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ان چھوٹے اور متداخل موجودات کی کروروں تعداد اولین مرد یا عورت کے تناسلی اعضاء میں موجود تھی اور جب ان میں سے سب سے باریک اور آخری حصہ خارج ہو جائے گا تب نس بشر ختم ہوجائے گی، اس نظریہ کے مطابق تناسل و تولد میں نئے اور جدید موجود کی خلقت و پیدائش بیان نہیں ہوئی ہے بلکد اپنے موجود کے لئے رہد و نموآغاز وجود ہی

پانچواں نظریہ >اویں صدی میں ذرہ مین کے اختراع اور انسانی حیات ثناسی کی آزمائثوں اور تختیقوں کے انجام کے بعد خصوصاً ۱۸ ویں صدی میں نظنہ ثناسی کے عنوان سے بیان ہوا جس کی وجہ سے مفکرین اس نکتہ پہ پہو نچے میں کہ نظنہ کی خلقت میں مرد و عورت دونوں کا صدی میں نظنہ ثناسی کے عنوان سے بیان ہوا جس کی وجہ سے مفکرین اس نکتہ پہ پہو نچے میں کہ نظنہ کے ملنے کی کیفیت ۵ > ۱۸ اصدی میں کردار ہے اور نظنہ کا مل طور پر مرد کی منی اور عورت کے مادہ میں نہیں ہوتا ہے، مرد و عورت کے نظنہ کے ملنے کی کیفیت ۵ > ۱۸ اصدی میں نظنہ کی تخلیق میں مرد و عورت دونوں موثر میں۔ اور ۱۸۸۳ صدی میں نظنہ کی تخلیق میں مرد و عورت دونوں موثر میں۔ اور ۱۸۸۳ صدی میں نظنہ کی تخلیق میں

Spontaneous Generation.

William Harvey.

Evolution.

دونوں کا ساوی کردار ثابت ہو چکا ہے، مختلف تبدیلیوں کے مراحل سے مرتبط اور مختلف شکلوں میں رحم کی دیواروں سے نطفہ کا معلق ہونااور اس کا رہد نیز نطفہ کا مخلوط ہونااور دوسری مختلف شکلیں جو نطفہ اختیار کرتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کی تحقیق ہو چکی ہے اے قرآن مجید نے بہت سی آیات میں تام انسانوں (نسل آدم) کے بارسے میں گفتگو کی ہے اور ان کی خلقت کے مختلف مراحل بیان کئے میں اس حصہ میں ہم ان مراحل کی طرف اغارہ کرتے ہوئے اس کے ابتدائی دو مراحل کی تحقیق کریں گے ۔ بعض آیات میں خدا فرماتا ہے کہ: خدا وند عالم نے انسان کو خلق کیا جب کہ اس سے بہلے وہ کچھ نہ تھا (اَوُ لایند کُرُ الإِنسان اَنَا خَلَقَاعُهُ مِن قَبلُ وَ لَم یَکُ شُیئاً)

یہ بات واضح ہے کہ آیت میں قبل سے مراد ابتدائی ( فلنمی اصطلاح میں خلقت صدید ) مادہ کے بغیر انسان کی خلقت نہیں ہے اس کئے کہ بہت ہی آیات میں ابتدائی مادہ کی بنا پر انسان کی خلقت کی تاکید ہوئی ہے، اس آیت میں یہ نکتہ مورد توجہ ہے کہ انسان کا مادہ و خاکہ انسانی وجود میں تبدیل ہونے کے لئے ایک دوسر سے ( روح یا انسانی نفس و جان ) کے اصافہ کا محتاج ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ابتدائی مادہ انسان کے مقابلہ میں روح کے بغیر قابل ذکر و قابل اجمیت نہیں ہے، اس بنا پر ہم مورہ '' انسان ''کی پہلی آیت میں پڑھتے میں کہ ( حکم اُتی علی الإنسان صین مِّن الدَّحرِ لَم یکن شُیْنًا ندگوراً ) کیا انسان پر وہ زمانہ نہیں گذرا جس میں وہ قابل ذکر شی بھی نہ تھا ۔ دوسر سے گروہ کی انسان کی خلقت کے ابتدائی مادہ کو زمین 'اخاک' مٹی ہے جیکنے والی مٹی 'بدبو دار مٹی ( کپیڑ ) نمیر 'اور تھکرے کی طرح نشک مٹی بنایا گیا ہے ' ۔ وہ آیات جو انسان کے جمانی خلقت کے مختلف مراحل کی طرف اظارہ کرتی میں اگرچہ اکثر مقامات پر انسان کو عام ذکر کیا جبانی نات ہے کین ان آیتوں کی روشنی میں جو اس کی ابتدائی خلقت میں گذر مجکی میں اور موجودہ انسانوں کی خلقت کے عینی واقعات جو ان آیات

<sup>ً</sup> ملاحظہ ہو: شاکرین ، حمید رضا ، قرآن و روان شناسی ؛ ص ۲۲۔ ۲۵۔ طبارہ ، عبد الفتاح ، خلق الانسان دراسۃ علمیۃ قرآنیۃ ؛ ج۲ ، ص ۷۴ ۶۶

سورهٔ مریم , ۶۷

<sup>(</sup> هُو أَنشَأَكُم مِنَ الأَرضِ)(بود, ٤١)

أُ (فَإِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ) (حَج، ٥)

<sup>° (</sup> وَ بَدَأَ خَلقَ الإنسَانِ مِن طِينِ)( سجده, ٧)

أَ (إِنَّا خَلَقَنَائِم مِنَ طِينَ لازبٍ) أَصَافات، ١١)

المراع على الله الإنسانَ مِن صَلصَالِ كَالفَخَّارِ) ( الرحمن ، ١٤)

میں بیان کئے گئے ذکورہ مراصل طے نہیں کرتے ہیں، خلاصہ یہ کہ ابتدائی انسان کی جمانی خلقت کے یہی مراصل اس کی خلقت کے اختتام
میں بھیپائے جاتے ہیں۔ آیات کا تیمرا گروہ: انسان کے تخلیتی مادہ کو پانی بتاتا ہے جیسے (وَحُوَالَٰذِی خَلَقُ مِن الماء بُشَراً فَجَعَلا نُباَ وَ مِعِمرا!) وہی تو وہ (خدا ) ہے جس نے پانی ہے آدمی کو پیدا کیا ہجر اس کو خاندان اور سسرال والا بنایا۔ گرچہ ہوسکتا ہے کہ یہ آیت مصداق اور ان آیات کے موارد کو بیان کرنے والی ہو جو ہر متحرک یا ذی جیات کی خلقت کو پانی ہے تعلیم کرتی ہیں 'اور پانی ہے مراد و بی پانی ہے جو عرف مام کی اصطلاح میں ہے لیکن ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انسان یا نس آدم کی خلقت کو نجس ''یاآب ہندہ سے بیان کرتی ہیں ان ہے اس احتمال کو قوت ملتی ہے کہ اس آیت میں پانی ہے مراد انسانی نظنہ ہے، اور آیت شریفہ نسل آدم کی ابتدائی خلقت کے نظفہ کو بیان کر رہی ہے ۔ لیکن ہر مقام ہر اس کی خلقت کے نظفہ آغاز کے عنوان سے ذکر کیا ہے وہ مخلوط ہونا ہے بھے ملم بشر خصوصیات میں سے ایک ہی خصوصیت کی طرف اظارہ کیا ہے منجلہ خصوصیات میں سے ایک ہی خصوصیت کی طرف اظارہ کیا ہے منجلہ خصوصیات میں سے جو قرآن میں اس نظفہ کو انسانی نسل کی خلقت کے نظفہ آغاز کے عنوان سے ذکر کیا ہے وہ مخلوط ہونا ہے جسے علم بشر کم اذکم ۱۸ اوری صدی سے جو قرآن میں اس نظفہ کو انسانی نسل کی خلقت کے نظفہ آغاز کے عنوان سے ذکر کیا ہے وہ مخلوط ہونا ہے جسے علم بشر کم اذکم ۱۸ اوری صدی سے جسے نہیں جانتا تھا ۔

مورہ دہری دوسری آیت میں خدا فرماتا ہے: (إِنَّا خَلَقْنَا الإِنسان مِن نُطَفَة أَمْنَا جِ بَنگِیهِ فَجَعْلَاہُ سَمِیعاً بَصِیراً)ہم نے انسان کو مخلوط نظے ہے پیدا کیا کہ اے آزمائیں (اسی لئے ) تو ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والابنایا ۔اس آیت میں کلمہ ''امثاج ''کے ذریعہ بچہ آمادہ کرنے والے مخلوط نظفہ سے گفتگو ہوئی ہے یا اس نکمتہ کو یہ نظر رکھتے ہوئے کہ امثاج، مشج کی جمع ہے جو مخلوط کے معنی میں ہے آیت اس بات پردلالت کرتی ہے کہ بچہ کو تشکیل دینے والا نظفہ مخلوط ہونے کے اعتبار سے مخلف اقیام کا حامل ہے، اوریہ مفہوم، موجودہ رہد شناسی میں اثابت ہو چکے مطالب سے مطابق ایک طرف تو مرد و عورت کے نظفہ سے مخلوط ہوتا ہے اور دوسری طرف خود نظفہ مختلف غدود کے ترشحات سے مظابق انسانی نظفہ ایک طرف تو مرد و عورت کے نظفہ سے مخلوط ہوتا ہے اور دوسری طرف خود نظفہ مختلف غدود کے ترشحات سے مظابق ایک طرف تو مرد و عورت کے نظفہ سے مخلوط ہوتا ہے اور دوسری طرف خود نظفہ مختلف غدود کے ترشحات سے مخلوط و مرکب ہوتا ہے ۔علقہ ہونا بچہ کی خلقت کا دوسرا مرحلہ ہے جو قرآن کی آیتوں میں مذکور ہے، مورہ جو ، ۵ ؛ مومنون ، ۲۵؛ خافر ہوتا ہے ۔علقہ ہونا ہے ۔علقہ ہونا ہے ۔علقہ ہونا ہے کا دوسرا مرحلہ ہے جو قرآن کی آیتوں میں مذکور ہے، مورہ جو مونون ، ۲۵؛ خافر ہو مکتوب ہوتا ہے ۔علقہ ہونا ہے کا دوسرا مرحلہ ہے جو قرآن کی آیتوں میں مذکور ہے ،مورہ جو مونون ، ۲۵؛ خافر ہونا ہے ۔علقہ ہونا ہے ۔علقہ ہونا ہے ۔علقہ ہونا ہے ۔علقہ ہونا ہے معلم ہونا ہے ۔علقہ ہونا ہے کی خلف ہونا ہے ۔علقہ ہونا ہے ۔

سور هٔ فرقان ۱۵۴

ر سورهٔ نور ، ۴۵ سورهٔ انبیاء ، ۳۰ م

اً ﴿ أَلَمِ نَخَلُقَكُم مِن مَاءٍ مَّهِينٍ) (مرسلات ٢٠) (ثُمَّ جَعَلَ نَسلَهُ مِن سُلالَةٍ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ) ( سجده ٨٠)

<sup>َ ﴿ (</sup>خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ)( طَارَقَ مِ<sup>ع</sup>)

<sup>&#</sup>x27; موریس بوکا لکھتا ہے : مادہ منویہ مندرجہ ذیل غدود کے ترشحات سے وجود میں آتا ہے:

۳۸ کی آیات میں کلمہ ''علقہ ''اور مورۂ علق کی دوسری آیت میں کلمہ ''علق''بچہ کے رشد و نمو کے مراحل میں اسمال ہوا ہے، علق؛
علقہ کی جمع ہے اور علقہ، علق سے لیا گیا ہے جس کا معنی چپکنا اور پیوستہ ہونا ہے چاہے وہ پیوسٹگی مادی ہویا معنوی یا کسی اور چیز سے پیوسٹگی
ہوسٹلا خون جامد (جاری خون کے مد مقابل ) کے اجزاء میں بھی چپکنے کی صلاحیت ہوتی ہے خلاصہ یہ کہ ہر وہ چیز جواس سے ملحق ہواور
چپک جائے اسے علقہ کتے میں 'بے جونک چونکہ خون یا خونی اجزاء کو چوسنے کے لئے بدن یا کسی دوسری چیز سے چپکتا ہے اس لئے اس کو
بھی علقہ کتے میں بہر حال یہ دیوار رحم سے نطفہ کی چپیدگی کے مراحل اور مخلوط نطفہ کے مخلف اجزاء کے ایک دوسرے سے چپیدگی

ا۔ مرد کے تناسلی غدود کی تر شحات اپر موٹزوید کے حامل ہوتے ہیں ۔

۲۔انڈوں کی تھیلیوں کی تر شحات، حاملہ کرنے کے عناصر سے الی ہیں ۔

۳\_ پروسٹٹ ترشحات، ظاہراَ خمیر کی طرح ہوتے ہیں اور اس میں منی کی مخصوص ہو ہوتی ہے ۔

۷۔ دوسرے غدود کی مخلوط و بیال ترشحات پیشا ب کی رگوں میں موجود ہوتا ہے ۔ ( بوکائی ، موریس ؛ انجیل ، قرآن و علم ؛ ص ۲۷۱ و ۲۷ کی گرتی ہے، اور یہ حقیقت بھی قرآن کے غیبی اخبار اور نئی چیزوں میں سے ہے جے آخری صدیوں تک علم بشر نے عل نہیں کیا تھا ۔ ۲۲۲ کرتی ہے، اور یہ حقیقت بھی قرآن کے غیبی اخبار اور دوسری چیزوں کی خلقت الاروح پھونکنا ) 'یہ وہ مراحل میں جو قرآن کی آبتوں میں نطفہ کے دیفد کے لئے بیان ہوئے میں .

ر طبرسی ؛ مجمع البیان ؛ ( سورہ علق کی دوسری آیت کے ذیل میں ) لغت کی کتابیں ۔

<sup>﴿ (</sup>فَخَلِقَنَا الْعَلْقَةَ مُضغَةً)مُومنون، ١٤

 <sup>(</sup>فَخَلَقنَا المُضغَة عِظَاماً)مومنون, ١٤

<sup>° (</sup>فَكَسَونَا العِظَامَ لَحماً) مومنون, ١٢

أَ (ثُمَّ أَنشَأَنَاهُ خَلقاً آخَرَ)مومنون ١٤٠ـ

 <sup>/ / /</sup> رحم میں نطفہ کے استقرار کی خصوصیت اور اس کے شرائط نیز تولد کے بعد رشد انسان کے مراحل کو بعض آیات میں بیان کیا گیا
 ہے ۔ جیسے سورہ حج ،۵۔ نوح ،۱۴ زمر ،۶۔ مومن ،۶۷ کی آیتیں ۔

### روح کا وجود اوراسقلال:

جیما کہ اظارہ ہوچکا ہے کہ انبان کی روح کے سلمہ میں متعدہ و متفاوت نظریات بیان ہو چکے تھے بعض لوگ ایک سرے سے روح کے منکر تھے اور انبان کو مادی جم میں منصر مجھتے تھے ۔ بعض دوسرے لوگوں نے روح کو ایک مادی اور جم سے وابسۃ شئی اور انبان کے جمانی خصوصیات اور آثار والی ذات شار کیا ہے اور بعض لوگ روح کو غیر مادی لیکن جم سے غیر متقل وجود مجھتے ہیں ان نظریات کو بیان کرنے اور ان کی دلیلوں پر تنقید و تحقیق کے لئے مزید فرصت درکارہے وہ نظریات ہیں جس میں روحی حوادث کو قبول کیا گیاہے، کو بیان کرنے اور ان کی دلیلوں پر تنقید و تحقیق کے لئے مزید فرصت درکارہے وہ نظریات ہیں جس میں روحی حوادث کو مادی حوادث کو قبول کیا گیاہے، لیکن روح مجر دکا انکار کیا گیاہے ۔ عقیدہ تجلیات (Epiphenomenalism )روحی حوادث کو مادی حوادث سے بالکل جدا محجفے کے باوجود مادی اور جمانی اعضاء . . بہذا ہم اس سلمہ میں فظر قرآن کے نظریہ کو ذکر کریں گے نیز بھن علی اور تجربی دلیلوں اور قرآن کے نظریہ کو ذکر کریں گے نیز بھن علی اور تجربی دلیلوں اور قرآن کے نظریہ کو ذکر کریں گے نیز بھن علی اور تجربی دلیلوں اور قرآن کے نظریہ کو ذکر کریں گے نیز بھن علی اور تجربی دلیلوں اور قرآن کے نظریہ کو ذکر کریں گے نیز بھن علی اور تجربی دلیلوں اور قرآن کے نظریہ کو ذکر کریں گے نیز بھن علی اور تجربی دلیلوں اور قرآن کے نظریہ کو ذکر کریں گے نیز بھن علیہ میں قبل قرآن کے نظریہ کو ذکر کریں گے نیز بھن علی اور تجربی دلیلوں اور قرآن کے نظریہ کی نظریہ کی کیاں کریں گے دور کا انگار کیاں کریں گے دیاں کریں گے در انگار کیاں کریں گے دور کا انگار کیاں کریں گے دور کا انگار کیاں کریں گے دیں کریں گے دور کو انگار کیاں کریاں کریں گے دور کا انگار کیاں کریاں کری

وہ آیات جو قرآن مجید میں روح مجر د کے استقلال اور وجود کے بارے میں آئی میں دو گروہ میں تقیم ہوتی میں: بہلے گروہ میں وہ آیات میں جو روح کی حقیقت کو بیان کرتی میں اور دو سرے گروہ میں وہ آیات میں جو حقیقت روح کے علاوہ استقلال اور موت کے بعد روح کی بقا کو بیان کرتی میں۔ من جلہ آیات میں ہے جو روح کے وجود پر دلالت کرتی میں وہ مورہ مومنون کی بار ہویں تا چود ہویں آیت ہے جو انسان کی جمانی خلات کرتی میں وہ مورہ مومنون کی بار ہویں تا چود ہویں آیت ہے جو انسان کی جمانی خلال کے بعد جمانی خلال کے بعد وسری خلقت کے مراحل کو ذکر کرنے کے بعد بیان کرتی میں کہ (مُمُ أنظأناهُ خُلقاً آخُر ) یہ واضح رہے کہ انسان کے جمانی مرحلہ نہیں ہونا چا ہئے بلکہ انسانی روح پھونے جانے کے مرحلہ کی طرف اطارہ ہے اسی بنا پر اس جگہ آیت کی عبارت ان عبارتوں سے جدا ہے جو جمانی مراحل کو ذکر کرتی میں '۔...کا نتیجہ سمجھے میں نیز نظریہ فردی Parson )

(Parson روح کو ایسا حوادث روحی سمجھتا ہے جو ہمیشہ انسان کی راہ میں ایجاد اور ختم ہوتا رہتا ہے (T.H.Huxly بی اف سراس

<sup>&#</sup>x27; روح کے بارے میں بیان کئے گئے نظریات کو چار عمومی دستوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :الف) وہ نظریات جو جسم کے مقابلہ میں ایک عنصر کے اعتبار سے روح اور روحانی حوادث کے بالکل منکر ہیں اور تمام روحانی حوادث میں مادی توجیہ پیش کرتے ہیں ،اس نظریہ کو '' ڈمکراٹیس ، رنو ، تھامس ہابز ، علاف ، اشعری ، باقلانی ، ابوبکر اصم اور عقیدہ رفتار و کردار رکھنے والوں کی طرف نسبت دیا گیا ہے ۔ ب)

الملاحظة بو: محمد حسين طباطبائي ؛ الميزان في تفسير القرآن ج١٥، ص ١٩. روايات مين بهي آيه كريمه كي اسي طرح تفسير بوئي بر ملاحظة بو: الحر العاملي محمد بن الحسن ؛ وسائل الشيعة ج١٩ ص ٣٢٤.

نے (P.F.Srawson) نہ کورہ بالادونوں نظریات کو ترتیب سے بیان کیا ہے ہے ) وہ نظریات ہو روح و جم کو دو متقل اور جدا
عضر بتانے کے باوجود ان دونوں کو ایک بعنی اور مادی خمیر سے تعمیر کیا ہے ۔ اس نظریہ کو ولیم جیز اور راسل کی طرف نسبت دی گئی
ہے ۔ د) بعض نظریات روح و جم کے تاثرات کو قبول کرتے ہیں کیکن جم کے علاوہ ایک دوسری شی بنام روح یعنی مجرد شی کا اعتقاد
ر کھتے ہیں جس سے تام روحی حود ث مربوط ہیں اور اسی سے حادث ہوتے ہیں ، مفکرین و فلاسفہ کی قریب به اتفاق تعداد اس نظریہ کی طرفد ار سے ہیں جس سے تام روحی حود ث مربوط ہیں اور اسی سے حادث ہوتے ہیں ، مفکرین و فلاسفہ کی قریب به اتفاق تعداد اس نظریہ کی طرفد ار سے ہیں جرح کر رہ الانیان فی الفلیفۃ الاسلامیۃ ؛ موسمہ انجامیۃ للدراسات ، بیروت ، ۱۲۸۲، ص ۸۸ ۔ ۱۰۰ مجرد و مادی شی خصوصیات اور تعریف کے بارے میں مزید اطلاعات کے لئے ۔ ملاحظہ ہو: عبودیت ، عبد الرسول ؛ ہتی شاہی ؛ جا ص ۲۵۲ تا کی خصوصیات اور تعریف کے بارے میں مزید اطلاعات کے لئے ۔ ملاحظہ ہو: عبودیت ، عبد الرسول ؛ ہتی شاہی ؛ جا ص ۲۵۲ تا کہ کہ کہ سومیات اور خاک سے حضرت آدم.

۲۸ سے درہ عبدہ کی نویں آیت میں بھی انسان کے اندر روح کے حقیقی وجود کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور خاک سے حضرت آدم. اور پانی سے ان کی نسل کی خلات کے مثلہ کوبیان کیا ہے کہ: ( مُثمَّ مُؤاہُ و نُفَیْ فیہ مِن زُوحِ ۔ ا ) پھر ضدا نے اس کو آمادہ کیا اور اس میں اپنی روح پھودگی ۔ روح پھودگی ۔

اس آیہ شریفہ کاظاہری مفہوم یہ ہے کہ جمانی بکامل کے مراحل سے آمادگی و تنویہ کے مرحلہ کو طے کرنے کے بعد خدا کی طرف سے روح پھونگی جائے گی ' ۔ وہ آیات جو وجود روح کے علاوہ موت کے بعد اس کی بقا کوثابت کرتی میں بہت زیادہ میں ''۔ اور ان آیات کو تین گروہ میں تقیم کیا جاسکتا ہے: ۱۔ وہ آیات جو موت کو ''توفی '' کے عنوان سے یاد کرتی میں خصوصاً سورہ سجدہ کی دسویں اور گیار ہویں آیتن: ( وَ

<sup>&#</sup>x27; سورۂ سجدہ ؛ ۹، یہ بات قابل توجہ ہے کہ آیات و روایات سے روح انسان کے استقلال اور وجود کا استفادہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن نے کلمہ روح کو استعمال کرکے روح انسان کے استقلال و وجودکے مسئلہ کو بیان کیا ہے، قرآن کریم میں نقریباً ۲۰ مقامات میں کلمہ روح استعمال ہوا ہے ،اور اس کے معنی و مراد کے اعتبار سے بعض آیات میں اختلاف پایا جاتا ہے جیسے آیہ شریفہ ( قُلُّ الرُّوحُ مِن أَمرِ رَبِّی) لیکن کلمہ روح کے دو قطعی اور مورد اتفاق استعمالات ہیں :

پُہلا یہ کہ خدا کے ایک برگزیدہ فرشتہ کے سُلسلہ میں ''روح ، روح القَدْسُ ، روح الامین''کی تعبیریں مذکور ہیں جیسے (تَنزَّلُ المَلاءِکتُوالرُّوحُ فِیهَابِاٰذِنِ رَبِّهِم مِن کُلِّ أَمر)قدرہ۴۔

دوسرا مقام یہ ہے کہ اس انسانی روح کئے بارے میں استعمال ہوا ہے جو اس کے جسم میں پھونکی جاتی ہے ؛ جیسے وہ موارد جس میں حضرت آدم ُ اور عیسی کی خلقت کے سلسلہ میں روح پھونکے جانے کی گفتگو ہوئی ہے،مثال کے طورپر( فَاذَا سَوَّیْتُہُ وَنَفَخْتُ فِیہِ مِن رُوحِی فَقَعُوا لَہُ سَاحِدِینَ) (حجرہ۲۹)حضرت آدم کی خلقت کو بیان کیا ہے اور جیسے (وَ مَریَمَ ابنَتَ عِمرَانَ الَّتِی أَحصَنَت فَرجَهَا فَنَفَخْنَا فِیہِ مِن رُوحِنَا) (تحریم،۱۲)

<sup>&#</sup>x27; بعض مُفَسرین نے مذکورہ آیت میں روح پھونکے کے عمل کو حضرت آدم ُ کی خلقت بیان کیا ہے، لیکن جو چیزیں متن کتاب میں مذکور بےے وہ ظاہر آیت سے سازگار نہیں ہے ۔

<sup>&#</sup>x27;بدن سے روح کے استقلال کی مختلف تاثرات کی نفی اور بالکل بے نیازی کے معنی میں سمجھنا چاہیئے ،بلکہ روح اپنی تمام فعالیت میں تقریبا جسم کی محتاج ہے اور ان افعال کو جسم کی مدد سے انجام دیتی ہے ،مثال کے طور پر مادی دنیا کے حوادث کی معرفت بھی روح کی فعالیت میں سے ہے جو حسی اعضا سے انجام پاتے ہیں ، اسی طرح انسان کی روح اور اس کا جسم ایک دوسرے میں اثر انداز ہوتے ہیں ، مثال کے طور پر روح کی شدید تاثرات آنکھ کے غدود سے اشک جاری ہونے کے ہمراہ ہے اور معدہ کا خالی ہونا بھوک کے احساس کو انسان کے اندر ایجاد کرتا ہے ۔

۲آیہ کریمہ: (وَلُو تَرُی ٰإِذِ الظَّالِمُون فِی غَمُرَاتِ المُوتِ وَ المُلاَءِكَةُ بَاسِطُوا أَیدیِهِم أَخْرِجُوا أَنْفَکُمُ الیُومُ شُجْزَون عَذَاب المُونِ بِا کُنٹم تَقُولُون عَنَی اللّٰه عَنِی اللّٰه عَنْ اللّٰه عَنِی اللّٰه عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰه عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

ا سورهٔ انعام ،۹۳ ـ

ے خارج ہوجاتا ہے اور یہ ملک الموت کے ذریعہ روح انسان کے قبض ہونے کی دوسری تعییر ہے '۔۔ ۳ عالم برزخ کی حیات کو بیان
کرنے والی آیت: (حَتَّیٰ إِذَا جَاءِ اُحَدُهُمُ الْمُوتُ قَالَ رَبَ ارْجِعُون \* لَعَلَی اُعْلُ صَالِحاً فیمَا تُرَکُثُ کَلاَ اِنَّحَا کَلِیَة هُوَ قَاءِلُمُا وَ مِن وَرَاءِهِم بَرُزُحْ إِلَیٰ کرنے والی آیت: (حَتَّیٰ إِذَا جَاءِ اُحَدُهُمُ المُوتُ قَالَ رَبَ ارْجِعُون \* لَعَلَی اُعْلُ صَالِحاً فیمَا تُرکُثُ کَلاَ اِنَّحَا کَلِیَة هُو قَاءِلُمُا وَ مِن وَرَاءِهِم بَرُزُحْ إِلَیٰ یَا کہ جب ان (کافروں ) میں سے کسی کی موت آئی تو کہنے گئے پروردگارا اِتو مجھے (دنیا میں ) پھر واپس کردے تاکہ میں اچھے اچھے کام کروں ہرگز نہیں (وہ اسیخواہش میں رہے ہیں ) یہ ایک لغو بات ہے جے وہ بک رہا اور ان کے بعد (حیات) برزخ ہے دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے ۔

عالم برزح پر روشنی ڈالنے والی بہت سی آیات اس بات پر دلالت کرتی میں کہ مرنے کے بعد اور قیامت برپا ہونے سے بہلے روح
ایک دنیا میں باحیات ہوتی ہے اور پروردگار کی نعمت و عذاب میں مبتلا رہتی ہے،اس کی آرزو و خواہش ہوتی ہے، سرزنش، عذاب، نیکی
اور بشارت سے مرنے والا دوچار ہوتا ہے اور مرتے ہی وہ ان خصوصیات کے ساتھ اس عالم میں وارد ہوتا ہے یہ تام چیزیں اس جسم کے
علاوہ میں جے ہم نے مظاہدہ کیا ہے یا نابود جاتا ہے، اسی بنا پر موت کے بعد روح کا وجودا ور اس کی بقا واضح و روشن ہے "۔

روح کے اثبات میں بشری معرفت اور دینی نظریہ کی ہا ہنگی گذشتہ بحث میں قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے جہم اور جمانی حوادث کے علاوہ انبان کے لئے روح نام کی ایک دوسرے متقل پہلو کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے،اب ہم روح کی خصوصیات اور روحی حوادث سے مخصر آثنائی اور عقلی مباحث اور تجربی شواہد کے تقاضوں سے دینی نظریہ کی ہما ہمگی کی مقدار معلوم کرنے کے لئے انبان کی مجرد روح کے وجود پر مبنی بعض تجربی شواہد اور عقلی دلیلوں کی طرف اطارہ کریں گئے ۔

الف ) عقلی دلائل

ا استقلال روح اور وجود کو بیان کرنے والی تمام آیات کی معلومات کے لئے .ملاحظہ ہو: محمد تقی مصباح ، معارف قرآن ( خدا شناسی ، کیهان شناسی ، انسان شناسی ) ص ۴۵۰۔ ۴۵۶۔

### شخصیت کی حقیقت:

ہم میں سے کوئی بھی کسی چیز میں مشکوک ہوسکتا ہے کیکن اپنے وجود میں کوئی شک نہیں کرتا ہے ۔ ہر انسان اپنے وجود کو محبوس کرتا ہے اور اس پریقین رکھتا ہے یہ اپنے وجود کا علم اس کی واضح ترین معلومات ہے جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ۔ دوسری طرف اس مطلب کو بھی جانتے میں کہ جس چیز کو ' 'نود''یا ''میں'' سے تعبیر کرتے میں وہ آغاز خلقت سے عمر کے اواخر تک ایک چیز تھی اور ہے ، جب کہ آپ اپنی پوری زندگی میں بعض خصوصیات اور صفات کے مالک رہتے ہیںیا اسے کھو بیٹھتے ہیں کیکن وہ چیز جس کو ' دخود ''یا ''میں '' کہتے میں اسی طرح ثابت و پایدار ہے، ہم مذکورہ امور کو علم حضوری سے حاصل کرتے میں ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ تہا ثابت و پایدار شکیا ہے ؟ وہ تہا ،بغیر کسی شک کے ،اعصاء یا اجرام یا بدن کا دوسرا مادی جزء یارابطوں کے تاثرات اور ان کے ما دی آثار نہیں ہو سکتے اس لئے کہ ان کو ہم علم حضوری کے ذریعہ حاصل نہیں کرتے میں ؛ بلکہ ظاہری حواس سے درک کرتے میں ،اس کے علاوہ ہم جانتے میں کہ یہ ہمیشہ متحول و متغیر ہوتے رہتے ہیں ، لہٰذا ''میں ''یا ''خود''ہارے جسم اور اس کے آثار و عوارض کے علاوہ ایک دوسری حقیقت ہے اور اس کی پایداری و انتخام، مجر د اور غیر مادی ہونے پر دلالت کرتی ہے ہیہ بات قابل توجہ ہے کہ طریقۂ معرفت اور فلیفہ علم سے بعض ناآ ثنا حضرات کہتے ہیں کہ علم ؛روح مجر د کے وجود سے انکار کرتا ہے اور اس پر اعتقاد کو غلط تسلیم کرتا ہے'۔ جب کہ علم کا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے بلکہ علم اس سے کہیں زیادہ متواضع ہے کہ اپنے دائرۂ اختیار سے باہر مجرد امور میں قضاوت کرے پیہ بات گذر چکی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسی ثعبہ میں علم کا دعویٰ،انکاراور نہ ہونا نہیں ہے بلکہ عدم حصول ہے

# روح کا ناقابل تقیم ہونا اور اس کے حوادث:

مادی و جمانی موجودات، کمیت و مقدار سے سروکار رکھنے کی وجہ سے قابل تجزیہ وتقیم میں مثال کے طور پر ۲۰ سیٹی میٹر پھر کا ایک ٹکڑا یا ایک میٹر لکڑی چونکہ کمیت و مقدار رکھتے میں لہٰذا قابل تقیم میں اسی طرح ۱۰ سیٹی میٹر پتھر کے دو ٹکڑے یا آدھے میٹر لکڑی کے دو

<sup>&#</sup>x27; مارکس کے ماننے والے اپنے فلسفہ کو فلسفہ علمی کہتے ہیں اور روح کے منکرو معتقد بھی ہیں ملاحظہ ہو: مجموعہ آثار ج۶رص۱۱۵

گڑے میں تقبیم کیا جاسکتا ہے، اس طرح ایک ورق کافذکی سفیدی جو کہ جو ہر کافذکی وجہ سے باقی اور اس میں داخل ہے ، کافذکو دو صد
میں کر کے اس کی سفیدی کو بھی (کافذکے دو گئڑے میں تقبیم ہونے کے ساتھ ساتھ ) تقبیم کیا جاسکتا ہے لیکن ہم سے ہر ایک جس
وقت اپنے بارے میں خور و فکر کرتا ہے تو اس حقیقت کو پاتا ہے کہ نفس، مادی حقیقتوں میں سے نہیں ہے اور وہ چیز جس کو ' میں
''کہتا ہے وہ ایک بیط اور ناقابل تقبیم شئے یہ تقبیم نہ ہونااس بات کی علامت ہے کہ ' میں ''کی حقیقت مادہ اور جیم نہیں ہے، مزید یہ کہ
ہم سمجھ لیتے میں کہ نفس بادی چیزوں میں سے نہیں ہے ' دمیں ''اور روحی حوادث، بارے جیم کے ہمراہ، تقبیم پذیر نہیں میں یعنی اس
طرح نہیں ہے کہ اگر بارے جیم کو دو نیم کریں تو ' میں ''یا باری فکر یا وہ مطالب جن کو مضوظ کیا ہے دو نیم ہو جائیگی، اس حقیقت سے
معلوم ہوجاتا ہے کہ '' میں ''اور '' روحی حوادث'' یا دہ پر حل ہونے والی اثباء و آثار میں سے نہیں میں۔

#### كان سے بناز ہونا:

مادی چیزیں بے واسطہ یا باواسطہ طور پر مختلف جت رکھنے کے باوجود مکان کی محتاج ہیں اور فضا کو پُر کئے ہوئے ہیں لیکن روح اور روحی حوادث جس میں بالکل جت ہی نہیں ہے لہٰذااس کے لئے کوئی مکان بھی نہیں ہے مثال کے طور پر ہم اپنی روح کے لئے جس کو لفظ ''میں'' کے ذریعہ یادکرتے ہیں اس کے لئے اپنے جسم یا جسم کے علاوہ کسی چیزمیں کوئی مکان معین نہیں کر سکتے ہیں،اس لئے کہ وہ نہ تو جسم کا حصہ ہے کہ جت رکھتا ہو اور نہ ہی جسم میں حلول کرتا ہے اور نہ جسم کی خصوصیات کا مالک ہے جس کی وجہ سے جت ہو اور نہ جا کہ کا حصہ ہے کہ جت رکھتا ہو اور نہ ہی جسم میں حلول کرتا ہے اور نہ جسم کی خصوصیات کا مالک ہے جس کی وجہ سے جت ہو اور نہجتا مکان رکھتا ہو ،وحی حوادث مثلاً غم ،خوشی، فکر و نتیجہ گیری ،ارادہ اور تصمیم گیری بھی اسی طرح ہیں ۔

### كبيركا صغير پرانطباق:

ہم میں سے ہر ایک یہ تجربہ رکھتا ہے کہ بارہا وہ جنگل و صحرا کے طبیعی مناظر اوروسیع آمان سے لطف اندوز ہواہے ،ہم ان وسیع مناظر کو ان کی وسعت و پھیلاؤ کے ساتھ درک کرتے میں ،کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ وسیع و عریض مناظر اور دوسرے سینکڑوں نمونے جن کو سبطے دیکھا ہے اور اس وقت بھی حافظہ میں میں ،کہاں موجود رہتے میں ؟کیا یہ مکن ہے کہ وہ وسیع مناظر جو کئی کیلو میرڑ وسیع مکان کے محتاج میں وہ مغز کے بہت ہی چھوٹے اجرام میں ما جائیں ؟ ااس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مناظر ہارے اندر مخفوظ ہیں اور ہم ان کو اسی
وسعت و کشادگی کے ساتھ محوس کرتے ہیں لیکن ہارے مادی اعضاء میں سے کوئی بھی مخصوصاً ہارا دماغ جس کو مادہ پرست حضرات
مرکز فهم کہتے ہیں ؛ ایسے مناظر کی گنجائش نہیں رکھتا ہے اور ایسے مناظر کا اس قلیل جگہ میں قرار پانا ممکن بھی نہیں ہے ،اور علماء کی
اصطلاح میں '' صغیر پر کبیر کا انطباق'' لازم آئے گا جس کا بطلان واضح ہے ا۔

(ب) تجربی شواہد بشر کے تجربیات میں ایسے مواقع بھی پیش آتے میں جو روح کے مجرد و متقل وجود کی تائید کرتے میں ''روسوں سے رابطہ ''جس میں انسان ان لوگوں سے جو سیکڑوں سال سبطے مر چکے میں اور شاید ان کے اساء کو بھی نہ سنا ہو،ارتباط قائم کرتا ہے اور معلومات دریافت کرتا ہے ۔ ''آتو سکی '' رتخلیہ روح ) میں جم سے روح کی موقت جدائی کے وقت ان لوگوں سے معلومات کا مشاہدہ کیا گیاہے جو دماغی سکت یا شدید حادثہ کی وجہ سے ہوش ہو جاتے ہیں اور اچھے ہونے کے بعد ہے ہوشی کے وقت کے تام حالات کو یاد رکھتے ہیں، سچے خواب میں افراد نیند ہی کی حالت میں گذشتا یا آئندہ زمانے میں ایسے مفکرین کے سامنے جن کی باریک بینی صداقت اور تقویٰ میں کوئی شہہ نہیں کیا جاسکتا ہے ایسے موارد بھی پیش آئے میں کہ انہوں نے کئی سال سبطے مرچکے افراد سے ارتباط برقرار کرکے گذشتہ آئندہ کے بارے میں معلومات دریافت کی میں ۔

اگر روح مجر دکا وجود نه ہوتا تواہیے جم سے رابطہ بھی مکن نہ ہوتا جو سالوں بہلے پراکندہ ہو پچکا تھااور ان مفکرین سے کوئی معرفت و رابطہ بھی نہ نہ نہ ہوتا ہو سالوں بہلے پراکندہ ہو پچکا تھااور ان مفکرین سے کوئی معرفت و رابطہ بھی نہ نہ نہ نہ نہ نہ ہوتا ہو اور پر مرحوم علامہ طباطبائی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: طالب علمی کے زمانہ میں جب میں نبخت اشرف میں دینی علوم کی تعلیم میں مثغول تھا ،ایک بار میری اقتصادی حالت بہت نازک ہوگئی تھی، گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور زندگی کے اقتصادیات نے میرے ذہن کو پریشان کررکھا تھا ؛ میں نے اپنے آپ سے کہا تم کب تک اس اقتصادی حالت میں زندگی گذار سکتے ہو جناگاہ میں نے اسے اس کیا کہ کوئی دق الباب کر رہا ہے ،میں اٹھا اور جاکر دروازہ کھولا ، ایسے شخص کو دیکھا جس کو اس سے بہلے نہیں دیکھا تھا ،ایک

<sup>۔</sup> ٹیلی ویژن یا مانیٹر کے صفحہ پر جس طرح ایک بہت ہی چھوٹی تصویر کودیکھتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چھوٹی تصویر اس وسیع و عریض منظر کی تصویر ہے ،ایسا نہیں ہے بلکہ ہم ان مناظر اور وسیع و عریض مقامات کو ان کی بزرگی کے ساتھ درک کرتے ہیں۔

مخصوص لباس زب تن کئے ہوئے تھا ہمجے سلام کیا اور میں نے جواب سلام دیا ،اس نے کہا : میں سلطان حسین ہوں ۔ خداوند عالم فرماتا ہے : میں سفارہ سالوں میں کب تم کو بھوکا رکھا ہے جو تم درس و مطالعہ چھوڑ کر روزی کی تامین کے بارے میں سوچ رہ ہو کھامہ فرماتے میں کہ : اس شخص نے خدا حافظی کیا اور چلاگیا ، میں نے دروازہ بند کیا اور واپس آگیا اچانک میں نے دیکھا ، میں تو بہلے والے بی انداز میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے کوئی حرکت بھی نہیں کی ہے میں نے اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ اٹھارہ سال کس وقت سے شروع ہوتا ہے جمیری طالب علمی کے آغاز کا دور تو اٹھارہ سالوں سے زیادہ ہو اور وقت ازدواج بھی، اٹھارہ سال کس وقت سے شروع ہوتا ہے جمیری طالب علمی کے آغاز کا دور تو اٹھارہ سالوں سے زیادہ ہو اور وقت ازدواج بھی، اٹھارہ سال سے مطابق نہیں رکھتا ہے میں نے خور کیا تو یاد آیا کہ جب سے میں نے روحانی لباس زیب تن کیا ہے ، ٹھیک اٹھارہ سال گذر چکے میں ۔ پذریال بعد میں ایران آیا اور تبریز میں رہنے لگا ۔ ایک دن میں قبر ستان گیا اچانک میری نظر ایک قبر پر پڑی دیکھا اسی شخص کا نام قبر کی تختی پر کندہ ہے، میں نے اس کی تاریخ وفات پر خور کیا تو معلوم ہوا کہ اس واقعہ سے تین سو سال ہیلے وہ بین دیکھی نہ نی جگہوں میں سفر کرتے میں، اور بیداری کے بعد خواب کے مطابق معلومات کو صحیح پاتے ہیں۔

اور ٹیلی پیٹمی میں دویا چند آدمی بہت ہی زیادہ فاصلہ سے مثال کے طور پر دوشہروں میں ایک دوسر سے سے مرتبط ہوتے ہیں اور بغیر
کی مادی ارتباط کے ایک دوسر سے سے معلومات متقل کرتے 8 اس دنیا سے جا چکا تھا اور میرا رابطہ اس کی روح سے تھا ۔ ملاحظہ ہو:
قاسم لو، یعقوب؛ طبیب عاشقان؛ ص ۴۵ و ۴۹ ۔ اسی مطلب کی طرح، بیداری کی حالت میں اپنے اور دوسروں کے آئندہ کا مطاہدہ کرنا
ہے جسے وہ چیزیں جو حضرت آیۃ اللہ خوئی طاب ثراہ کے بار سے میں نقل ہوئی ہیں کہ: آپ نے اپنی جوانی اور طالب علمی کے ابتدائی
دور میں اپنی زندگی کے تام مراحل کو حتی ہمگام موت اور اپنے تشیع جنازہ کے مراسم کو بھی عالم بیداری میں مکاشفہ کی شکل میں دیکھا تھا اور
اپنی پوری زندگی کو اسی انداز میں تجربہ بھی کیا تھا ۔ ملاحظہ ہو: حن زادہ ، صادق: اسوہ عارفان؛ ص ا ۲ ۔ آٹو سکی وجہ سے ان
مغرب میں عالم تجربہ کا یہ نسبتاً جدید انکھاف ہے اور اسے افراد کے بار سے میں کہا جاتا ہے جو تصادف یا طدید سکتہ مغزی کی وجہ سے ان
کی روح ان سے دور ہوجاتی ہے ان کے حالات کے صحیح اور معمول پر واپس آنے کے بعد اپنے ہوشی کے دوران کے ہمی حالات

کو جانتے میں اور بیان کرتے میں کہ: ہم اپنے جم کو نیز ان افراد کو جو ہارے اردگرد تھے اور جو کام وہ ہارے جم پر انجام دیتے تھے
اور اسی طرح مکان اور آواز کو ان مدت میں ہم نے مظاہدہ کیا ہے، ریمٹر مودی نام کے ایک مفکر نے اپنی کتاب ) Life after life زندگی، زندگی کے بعد ) میں ان مظاہدات کے نمونوں کو ذکر کیا ہے ماٹکل مابون نام کے ایک دو سرے مفکر نے پانچی سال کے اندر ۱۱۱۸ افراد سے اس طرح کا بیان لیاہے جس میں سے تین چوتھائی افراد، سکتہ قلبی کے شکار ہوئے ہیں، ان میں سے ایک موم افراد آٹو سکچی میں گرفتار تھے ۔ ملاحظہ ہو: ہو پر ، جودیث و دیک ٹرسی ، جان شکفت انگیز مغز ؛ ص ۱۵۵، ۵۵۹ ۔ انسان در اسلام ؛ کے ص ۸۸ پر واعظی نے نقل کیا ہے۔ توجہ ہونا چاہئے کہ ایسے افراد کا جم درک نہیں کرتا ہے اور حواس بھی تقریباکام نہیں کرتا ہے لہذا ان حالات کی بہترین توجہ، متقل اور مجر دروح کا وجود ہے ا۔ سے خواب بھی بہت زیادہ میں جو روح کے وجود پر دلیل میں ۔

ان خوابوں میں انبان آئندہ یا گذشتہ زمانہ میں یا ایسی جگہوں میں سفر کرتا ہے جے کبھی دیکھا نہ تھا حتی ان کے اوصاف کے بارے میں نہ پڑھا اور نہ ہی بنا تھا اور جووہ معلومات حاصل کرتا ہے واقعیت سے مطابقت رکھتا ہے اور مرور زمان کے بعد ان چیزوں کااسی طرح مطابدہ کرتا ہے جیسا کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا، چونکہ خواب کے وقت انبان کا بدن ساکت اور مخصوص مکان میں ہوتا ہے۔ لہذا یہ حرکت اور کسب اطلاعات ،روح مجرد کو قبول کئے بغیر قابل توجیہ ، اور منظمی نہیں ہے ۔ ہیں ۔ گذشتہ چیزوں پر توجہ کرتے ہوئے یہ واضح ہوجاتا ہے کہ روحی حوادث کو ثبیائی ، مادی ، متناظیمی لہروں یا ثبیمائی الکٹرک کے فعل و انفعال سے توجیہ نہیں کیا جاسکتا ہے اور انفعال سے توجیہ نہیں کیا جاسکتا ہے اور انفیال سے توجیہ نہیں کیا جاسکتا ہے اور انفیا خواہطات جیسے حوادث ، درد و احماسات خصوصاً ادراک ، تجربہ و تحکیل ، نتیجہ گیری اور احتنباط ان میں سے کوئی بھی ثن قابل توجیہ نہیں ہے۔

# روح مجر داور انبان کی واقعی حقیقت:

انیانی روح کے سلمہ میں مجر دہونے کے علاوہ دودوسرے مهم سائل بھی میں جن کے سلمہ میں قرآن کے نظریہ کوا خصار اور وصاحت کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ انسان کی روح ایک مجر د وجود ہے اور دوسرے یہ کہ انسان کی واقعی حقیقت (وہ چیزیں جو

<sup>ٔ</sup> منجملہ تجربی شواہد کے موارد ہیں جو روح مجرد کے وجود کی تائید کرتی ہیں ۔

انمان کی انمانیت سے مربوط میں )کو اس کی روح تشکیل دیتی ہے، یہ دو مطالب گذشتہ آیات کے منہوم و توضیحات سے حاصل ہوئی میں۔

اس لئے کہ انمان کی خلقت سے مربوط آیات میں اس کے جمانی خلقت کے مراحل کے بیان کے بعد ایک دوسری تخلیق یا روح پھو نکنے کے بارسے میں گفتگو ہوئی ہے اور یہ نکھ روح کے غیر مادی ہونے کی علامت ہے، جم کے پراکندہ ہونے کے بعد انمان کی بقا اور عالم برزخ میں زندگی کا دوام نیز اس کا کامل اور پوری طرح دریافت ہونا بھی روح کے مادی و جمانی نہ ہونے کی علامت ہے۔ دوسری طرف اگر انمان کی واقعی ختیت اس کے مادی جم میں ہے تو مرنے اور جم کے پراکندہ ہونے کے بعد نابود ہوجانا چلیئے تھا جب کہ آیات قرآنی جم کے پراکندہ ہونے کے بعد بھی انمان کی بقا کی تائید کرتی میں ،فعداوند عالم نے انمان کی فرد اول کے عنوان سے حضرت آدم کی خلات:

روح مجرد کے وجود کی دوسری دلیل نیلی پیشی (Telepathy) اور راہ دورے رابط ہے، بعض اوقات انمان ایجے افراد سے

رابطہ کا احماس کرتا ہے جو دوسرے شہر میں رہتا ہے اور اس رابطہ میں ایک دوسرے سے معلومات متقل کرتے میں، حالانکہ اس سے

پیلے ایک دوسرے کو نسیں پچانے تے تے، یہ رابطہ ارواح سے رابطہ کی طرح ہے لیکن یہ زندہ لوگوں کی روعیں میں لے بارے میں

فرمایا: ''روح پھونے جانے کے بعد ؛ بیجرہ کرو'' یہ حکم بتا تا ہے کہ اس مرحلہ میں پیلے وہ فلیفة اللہ انمان جس کی خلقت کا خدا وند عالم

فرمایا: ''روح پھونے جانے کے بعد ؛ بیجرہ کرو'' یہ حکم بتا تا ہے کہ اس مرحلہ میں پیلے وہ فلیفة اللہ انمان جس کی خلقت کا خدا وند عالم

فرمایا: ''روح پھونے جانے کے بعد ؛ بیجرہ کرو'' یہ حکم بتا تا ہے کہ اس مرحلہ میں پیلے وہ فلیفة اللہ انمان جس کی خلقت کا خدا وند عالم

دوسر پشخمیں پیدا کیا ''اس جلہ کو بیان کیا فَبَارُ کُ اللہ آخن الخالقین ا''جس مبارک ہے وہ اللہ جوہنانے والوں میں ہے بہترہ''، یہ

کوتے میں دولات کرتا ہے کہ انمان کا وجود روح پھو گئے کے بعد محقق ہوتا ہے ،وہ آیات جو بیان کرتی میں کہ ہم تم کوتا م اور کا ٹل دریا فت

کرتے میں وہ بھی اس بات پر دلالت کرتی میں کہ انمان کی روح اس کی واقعی حقیقت کو تھیل وہتے ہی انمان کی واقعی حقیقت کا وہ وجود کا حصہ ہوتا تو موت کے وقت انمان بنام اور کائل دریا فت نہیں ہوتا اور جم کے پراگندہ ہوتے ہی انمان کی واقعی حقیقت کا وہ حسہ ہوتا تو موت کے وقت انمان بنام اور کائل دریا فت نہیں ہوتا اور جم کے پراگندہ ہوتے ہی انمان کی واقعی حقیقت کا وہ حسہ بھی بابود ہو حاتا ہے

ً سور هٔ مومنون ۱۴٫

#### خلاصه فصل:

اانیان دو پهلور کھنے والا اور جیم و روح سے مرکب وجود ہے۔

۱. گرچہ نسل آدم علیہ السلام کے جسم کی بناوٹ کی کیفیت کے بارے میں کوئی خاص بحث نہیں ہے لیکن مفکرین، ابوا کبشر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف نظر رکھتے میں ۔

۳۔ جب ڈارون نے اپنے فرضیہ کو بیان کیا اور مختلف مخلوقات کی بناوٹ کو (ہمترین انتخاب اصل ہے ) کی بنیاد پر پیش کیا تو بعض غربی مفکرین نے نسل آدم کے ماضی کو بھی اسی فرضیہ کی روشنی میں تام حقیر حیوانات کے درمیان جتجو کرتے ہوئے بندروں کے گمفدہ واسطہ کے ساتھ پیش کیا ۔

۷۲ بعض معلمان مفکرین نے کوشش کی ہے کہ خلقت آدم کو بیان کرنے والی آیات کو بھی اسی فرصنیہ کے مطابق تفسیر کریں کیکن اس طرح کی آبیات (اِن مثل عیسیٰ عِنْد اللّٰہ کُمثُلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُزَابِ ﴾ گذشته درس کی عبارتوں میں دی گئی توضیحات کی بنا پر ایسے نظریہ سے سازگار نہیں ہے۔

۵ آیات قرآن نه صرف روح کے وجود پر دلالت کرتی میں بلکہ انسان کی موت کے بعد بقاء و استقلال کی بھی وصاحت کرتی میں ۔

اروح کا وجود و استقلال بھی آیات قرآن کے علاوہ عقلی دلیلوں اور تجربی شواہد سے بھی ثابت ہے ۔

#### تمرين

اس فسل سے مربوط اپنی معلومات کو مندرجہ ذیل سوا لات و جوابات کے ذریعہ آزما ئیں،اگر ان کے جوابات میں مٹکلات سے دوچار ہوں تو دوبارہ مطالب کو دہرائیں:

ا۔ ''انیان کی خلقت '' کو قرآن کی تمین آیتوں سے واضح کیئے؟

۲.۔ انسان کے دوپہلو ہونے سے مراد کیا ہے؟

۳۔ مندرجہ ذیل موارد میں سے کون سا مورد ، ڈارون کے نظریہ ''اقیام کی علت ''انیان کے ضروری پکامل کے مطابق ہے ؟ النب ) حضرت آدم کی مخصوص خلقت کو بیان کرنے والی آیات کی توجیہ کریں ۔

ب)انیان کے اندر، ذاتی کرامت و شرافت نہیں ہے ۔

ج)جں جنت میں حضرت آدمؑ خلق ہوئے وہ زمین ہی کا کوئی باغ ہے ۔

د ) جناب آدمٌ کا نازل ہونا اور ان کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کرنا ایک عقیدتی مٹلہ ہے ۔

۴. جو حضرات بالکل روح انسان کے منکر میں من جلہ حوادث میں تفکر کی قدرت، حافظہ اور تصورات وغیرہ کی کس طرح توجیہ کرتے میں اور انہیں کیا جواب دیا جاسکتا ہے؟

۵. روح و جم کے درمیان پانچ قیم کے رابطہ کو ذکر کریں اور ہر ایک کے لئے مثال پیش کریں ؟

7.آپ کے اعتبار سے کون سی آیت بہت ہی واضح روح کے وجود و استقلال کو بیان کرتی ہے ؟اور کس طرح؟

﴾ روح انسانی سے انکار کے غلط اثرات کیا میں ؟

٨ انسان و حيوان كے درميان مقام و مرتبه كا فرق ہے يا نوع و ماہيت كا فرق ہے؟

۹. بیزری ڈیسکیں اورمانیٹر پر ان کی اطلاعات کی نائش ،آیا صغیر پر کبیر کے انطباقی مصادیق و موارد میں سے ہے ؟

۱۰ ہم میں سے ہر ایک مخصوص زمان و مکان میں خلق ہوا ہے اور مطالب کو بھی مخصوص زمان و مکان میں درک کرتا ہے ، تو کیا یہ بات روح اور روحی حوادث کے زمان ومکان سے محدود ہونے کی علامت نہیں ہے ؟ اا جهم و جمانی حوادث اور روح و روحانی حوادث کی خصوصیات کیا میں ؟

مزید مطالعہ کے لئے

ا۔انسان کی خلقت میں علم و دین کے نظریات کے لئے ،ملاحظہ ہو: ۔البار ،محد علی ،خلق الانسان مین الطب و القرآن ،بیروت، ... بوکای ،موریس ( ۱۳۹۸ ) مقایسه ای تطبیقی میان تورات ،انجیل ،قرآن و علم ، ترجمہ ، ذبیج الله دبیر ، تهران : دفتر نشر فرہنگ اسلامی ۔

ـ سجانی، جعفر ( ۱۳۵۲ ) بررسی علمی ڈارویسزم، تهران: کتا بخانه بزرگ اسلامی،

۔ سلطانی نسب، رصنا ، و فرہاد گرجی ( ۱۳۱۸ ) جنین ثناشی انسان ( بررسی بکامل طبیعی و غیر طبیعی انسان ) تهران : جهاد دانتگاہی ۔ شاکرین ، حمید رصنا قرآن و رویان ثناسی ، حوزہ و دانتگاہ کے مجلہ سے منقول ، سال دوم ، ثارہ ۸۔

\_ شکر کن، حسین، و دیگران ( ۱۳۷۲ ) ملتبهای روان ثناسی و نقد آن. ج۲، تهران : سمت، دفتر جمکاری حوزه و دانشگاه \_

محد حسين طباطبائی ( ١٣٦٩ ) انسان از آغاز تا انجام ، ترجمه و تعليقات :

صادق لاریجانی آملی، تهران: الزهرا به (۱۳۵۹) فرازهایی از اسلام. تهران: جهان آرایه (۱۳۶۱) آغاز پیدایش انسان؛ تهران: بنیاد فرهنگی ۱ مام رصا.

\_ قرامکلی ، فرامرز ( ۱۳۷۳ ) موضع علم و دین در خلقت انسان . تهران : موسسه فربنگی آرایه .

\_ محد تقی مصباح ( ۱۳۷۶ ) معارف قرآن ( خدا ثناسی، کیھان ثناسی، انسان ثناسی ) قم : موسسه آموزشی و پژوہشی امام خمینی ۔ \_

\_مطمري،مرتضى ( ١٣٩٨ ) مجموعه آثار جما،تهران: صدرا .

۔ مکارم شیرازی،ناصر،ڈارویسزم کے بارسے میں بحث و تحقیق و تحکیل اور تکا مل کے بارسے میں جدید نظریات. قم : نسل جوان ۔ مهاجری، میچ (۱۳۶۳) محکامل از دیدگاہ قرآن . تهران : دفتر نشر فرہنگی اسلامی . واعظی،احد (۱۳۷۷) انسان در اسلام . تهران دفتر ہمکاری حوزہ و دانٹگاہ (سمت )

اس فصل میں مذکورہ تفسیری کتا ہیں ۔

۲\_ کلمہ نفس و روح کے سلملہ میں،اس کے اصطلاحی معانی و استعالات اور خدا وند عالم سے منبوب روح سے مراد کے لئے بلاحظہ ہو: \_حن زا دہ آملی، حن، معرفت نفس، دفتر سوم، ص ،۳۳۸.۴۳۴.

۔ محد تقی مصباح ( ۱۳۷۶) معارف قرآن ( خدا ثناسی ،کیهان ثناسی ،انسان ثناسی ) قم : موسیه \_آموزشی و پژوہشی امام خمینی و ص ۳۵۶٫۳۵۷ و اخلاق در قرآن ج۲ ص ۲۰۰ سے ۲۰۰ تک \_

۳ \_ روح انسان اور نفس و بدن یا روح و جهم کے رابطه میں مختلف نظریات کے لئے ملاحظہ ہو: \_ ہمتی، محمد (۱۳۷۵) ' دکیفیت ارتباط ساختھای وجود انسان ' مجله حوزه و دانشگاه ، دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ، شاره نهم ، ص ۲۹ \_ ۶۳ دیونای ، امیر (۱۳۷۱) انسان حیات جاودانه پژوبشی در قلمرو و معاد ثناسی، قم ؛ معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی . \_ رؤف، عبید (۱۳۹۳) انسان روح است نه جید ، ترجمہ زین العابدین کاظمی خلخالی ، تیران : دنیا ی کتاب . \_ ظکر کن ، حین و دیگران (۱۳۷۲) مکتبهای رواان شامی و نقد آن . تیران . دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه (سمت ) ص ۶۰۲۰۲۰ و ۲۹۹٬۳۸۲) \_ غروی ، سید محمد (۱۳۷۵) مثاری درابطہ نفس و بدن ' مجله حوزه و دانشگاه ، شاره نهم ص ۱۸ مراز محمد الله می انسان دراسلام ، تیران : دفتر مکاری حوزه و دانشگاه (سمت ) ص ۱۳۵۶ راحد (۱۳۷۸) انسان دراسلام ، تیران : دفتر مکاری

# پانچویں فصل

انسان کی فطرت

اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات:

ا۔انیانی مشترکہ طبیعت سے مراد کیا ہے وصاحت کریں؟

۲۔ دینی اعتبار سے انسان کے مشتر کہ عناصر کا بنیا دی نقطہ بیان کریں ؟

۳۔ انیانی مشترکہ طبیعت کے وجود پر دلیلیں پیشکریں؟

ہے۔انسانی تمین مشترکہ طبیعت کی خصوصیات کے نام بتائیں اور ہر ایک کے بارے میں مخصر وصاحت پیش کریں ؟

۵۔ ان آیات و روایات کے مصامین جوانسان کی مشتر کہ طبیعت کے وجود کی بہت ہی واضح طور پرتائید کرتی میں بیان کیجیئے

۲- توحید کے فطری ہونے کے باب میں مذکورہ تین احتمال بیان کریں؟

>۔ بورۂ روم کی آیت نمبر ۳۰ کو ذکر کریں اور اس آیت کی روشنی میں فطرت کے زوال نا پذیر ہونے کی وضاحت کریں ؟

اپنے اور دوسروں کے بارے میں تھوڑی سی توجہ کرنے ہے یہ معلوم ہوجائے گا کہ ہارے اور ہم جیبے دوسرے افراد کے
عادات و اطوار نیز ظاہری شکل و ثائل کے در میان اختلاف کے باوجود ایک دوسرے میں جسم و روح کے کافاے بہت

زیادہ اشتراک ہے،اپنے اور دوسروں کے در میان موجودہ مشترک چیزوں میں غور و فکر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشترک علت

کبھی تو ہارے اور بعض لوگوں کے در میان یا انبانوں کے مختلف گروہوں کے در میان ہے مثال کے طور پر زبان، رنگ،

قومیت، آداب و رسوم، افعال قد کا زیادہ اور کم ہونے وغیرہ میں اشتراک ہے۔اور کبھی یہ امور سبھی افراد میں نظر آتے میں جیسے حواس پیجگانہ رکھنا ،قد کا سیدھا ہونا ،خدا کا محتاج ہونا ، جنجو کی حس، حقیقت کی خواہش اور آزاد خیال ہونا وغیرہ ۔

مشترک کی پہلی قسم ، بعض افراد انبان میں نہ ہونے کی وجہ سے انبان کی فطری اور ذاتی چیزوں میں ثار نہیں ہوسکتی ہے لیکن مشترک کی دوسری قسم میں غور و فکر سے مندرجہ ذیل مهم اور بنیادی سوالات ظاہر ہوتے ہیں ۔ اگذشتہ فسل کے مباحث کی روشنی میں ان مشترکہ امور کا انبان کی واقعی حقیقت اور ذات سے کیا رابطہ ہے ؟ کیا یہ سبحی مشترکہ چیزیں انبان کی ذات سے وجود میں آتی ہیں ؟

۲ .ذاتی مشترک چیزوں کی خصوصیات کیا میں اور غیر ذاتی چیزوں سے ذاتی مشترک چیزوں ( انسان کی مشترکہ فطرت ) کی ثناخت کا ذریعہ کیا ہے ؟

۱۳ انسان کے یہ مشتر کہ اسباب اس کی زندگی میں کیا کر دار ا دا کرتے میں ؟

۱۶ ن دا تی مشرک چیزوں کی قسمیں یا مصادیق و موارد کیا میں؟

۵.انیان کی شخصیت اور بناوٹ اور الٰہی فطرت سے ذاتی مشتر کہ چیزیں کیا رابطہ رکھتی میں ؟

7. کیا انبان ان ذاتی مشتر کہ چیزوں کی بنا پر خیر خواہ اور نیک مخلوق ہے یا پست و ذلیل مخلوق ہے یا ان دونوں کا مجموعہ ہے؟ ان موالات کے جوابات کا معلوم کرنا وہ ہدف ہے جس کے مطابق یہ فصل (انبان کی فطرت کے عنوان سے )مرتب ہوئی ہے ا۔

<sup>&#</sup>x27; اس بحث کو حجۃ الاسلام احمد واعظی زید عزہ نے آمادہ کیا ہے جو تھوڑی اصلاح اور اضافہ کے ساتھ معزز قارئین کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے ۔

#### انیانی مثترکه طبیت:

انیان کی فطرت کے بارے میں گفتگو کو انیان ثناسی کے جم ترین مباحث میں سے ایک سمجھا جاسکتا ہے، جو جاری چند صدیوں میں بہت ہے مفکرین کے ذہنوں کو اپنی طرف معطوف کئے ہوئے ہے یہ مئلہ متعدد و مختلف تعریفوں کو پیش کرنے کے باوجود ایک معتبر و تنیقن طریقۂ معرفت کے نہونے اور ذات انیان کے پر اسرار و مخفی ہونے کی وجہ ہے بہت سے دانشمندوں کی حیرت و پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے ان میں سے بعض جیسے ''پاسکال ''کو مجبور ہونا پڑا کہ انیان کی فطرت اور ذات کی معرفت کو خیر مکن سمجھا اور بعض گوگوں کی اس گمان کی طرف رہنمائی کی ہے کہ انیانوں کے درمیان مشتر کہ فطرت و ذات کے وجود کے منکر ہوں 'امثال کے طور پر ''جوزار گا ''اس سللہ میں کہتا ہے کہ '' فطری علوم، حیات انیانی کی حیرت انگیز حقیقت کے مقابلہ میں متحیر میں ۔

انبان سے پردۂ اسرار کے نہ بٹنے کی وجہ طاید یہ ہے کہ انبان کوئی ثئ نہیں ہے اور انبان کی فطرت کے بارے میں گفتگو کرنا

کذب محض ہے ۔ فطرت و طینت نامی کوئی بھی شئ انبان میں نہیں ہے " ''۔ بہتر یہ ہوگا کہ انبان کی مشتر کہ فطرت کی نفی یا
اثبات کی دلیلوں کو پیش کرنے سے بہلے مشتر کہ فطرت و طینت کے مقصود کو واضح کیا جائے ۔ مشتر کہ فطرت سے مراد "
حیوان کے مختلف اقیام میں مشتر کہ جہتیں اور خصوصیات ہوتی ہیں ۔ فطری چیزوں کا وجود جیسے نفس کو بچانا اور حفاظت کرنا

<sup>&#</sup>x27; پاسکال منجملہ ان لوگوں میں سے ہے جو معتقد تھا کہ انسان کی معرفت کی عام راہیں کسی وقت بھی انسان کے سلسلہ میں صحیح معلومات فراہم نہیں کرسکتی ہیں۔ اور دین جو انسان کی معرفت کا واحد ذریعہ ہے وہ بھی انسان کو مزید پر اسرار بنا دیتا ہے اور اس کو خدا وند عالم کی طرح پوشیدہ اور مرموز کردیتا ہے۔ ملاحظہ ہو: کیسیرر ، ارنسٹ ؛ فلسفہ و فرہنگ ؛ ص ۳۴و ۳۶۔ ' ڈور کیم کی طرح جامعہ کو اصل سمجھنے میں افراط کرنے والے اور ژان پل سارٹر کی طرح عقیدۂ وجود رکھنے والے اور فرڈریچ

آ ڈور کیم کی طرح جامعہ کو اصل سمجھنے میں افراط کرنے والے اور ڑان پل سارٹر کی طرح عقیدہ وجود رکھنے والے اور فرڈریچ ہگل(Georg Wilhelm Friedrich Hegel) کی طرح عقیدہ تاریخ رکھنے والے نیزریچارڈ پالمر (Richard Palmer)منجملہ ان لوگوں میں سے ہیں جومورد نظر معانی میں انسان کی مشترکہ فطرت کے منکر ہیں ملاحظہ ہو: اسٹیونسن ، لسلی ؛ ہفت نظریہ در باب انسان ؛ ص ۱۳۶۔ ۱۳۸۔

<sup>ً</sup> محمد تقی مصباح ؛ جامعہ و تاریخ از دیدگاہ قرآن ؛ سازمان تبلیغیات اسلامی ، تہران ؛ ۱۳۶۸، ص ۴۷و ۴۸۔

ت كيسيرر ، ارنست ،گذشتہ حوالہ؛ ص۲۴۲-). Cjose Ortega Y Gasset

<sup>°</sup> لمہ" فطرت انسان"کے مختلف و متنوع استعمالات ہیں : مالینوفسکی کی طرح مفکرین اس کو مادی ضرور توں میں منحصر کردیتے ہیں . کولی کی طرح بعض دوسرے مفکرین" اجتماعی فطرت"خصوصاً اجتماعی زندگی میں جو احساسات اور انگیزے ابتدائی معاشرے میں ہوتے ہیں بیان کرتے ہوئے متعدد فطرت و سماج پر یقین رکھتے ہیں، بعض نے اجتماعی فطرت کوابتدائی گروہ( جیسے خاندان) اور سماجی طبیعت و اجتماعی کمیٹیوں سے وجود میں آنے کے بارے میں گفتگو کی ہے ،وہ چیز جو ان نظریات میں معمولاً مورد غفلت واقع ہوتی ہے وہ انسان کی مخصوص اور بلند و بالا فطرت ہے جو انسان و حیوان کی مشترکہ اور اس کی مادی و دنیاوی ضرورتوں سے بلند و بالا ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جو اس بحث میں شدید مورد توجہ واقع ہوئی ہے ۔

اور تولید نسل کرنا وغیرہ ان کی مشتر کہ فطرت پر دلالت کرتی ہے۔ اس کئے کہ یہ فطری چیزیں سبھی حیوانوں کے درمیان مشترک میں کین حیوان کی ہر فرد ان مشتر کہ فطرت کے علاوہ اپنے مطابق صفات وکردار کی بھی مالک ہوتی ہے چونکہ حیوانوں کے اندر نفوذ کرکے ان کی ذاتیات کو کشف کرنا انبان کے لئے خیال و گمان کی حد سے زیادہ میسر نہیں ہے، لہذا بیبرونی افعال جیسے گھر بنانے کا طریقہ ، غذا حاصل کرنا ، نومولود کی حفاظت ، اجتماعی یا فرد می زندگی گذارنے کی کیفیت اور اجتماعی زندگی میں تقیم کارکی کیفیت کے عکس العمل کی بنیاد پر حیوان کی ایک فرد کو دو سری فرد سے جدا کیا جا سکتا ہے ، مذکورہ خصوصیات کو حیوانوں کی فطرت و طینت کے فرق و تبدیلی کی وجہ مجھنا چاہئے ۔

انیان کا اپنی مخصوص فطرت و طینت والا ہونے سے مرادیہ بات ثابت کرنا نہیں ہے کہ انیان سجی حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے اور حیوانوں کی ہی قسموں امتیاز رکھتی ہے بلکہ مقصود اس نکتہ کا ثابت کرنا ہے کہ انیان حیوانی و کبی چیزوں کے بجائے مشترکہ خصوصیات کا مالک ہے ۔ حیوانی و کبی چیزوں کے بجائے مشترکہ خصوصیات کا مالک ہے ۔ حیوانی و کبی چیزوں کے بجائے مشترکہ خصوصیات کا مالک ہے جو انہا ت مورفت یا خواہشات خصوصیات کا مقام جبح ، فہم خواہشات اور انیان کی توانائی ہوائی ہے،اگر ہم یہ ثابت کر سکے کہ انیان ، مخصوص فہم و معرفت یا خواہشات و توانائی کا مالک ہے جس سے سجی حیوانات محروم ہیں تو ایسی صورت میں انیان کی خصوصیت اور حیوانیت سے بالاتر مشترکہ فطرت ثابت ہوجائے گی ا۔

## مشترکه فطرت کی خصوصیات:

جیسا کہ اشارہ ہوچکا ہے کہ انسان کی مشتر کہ فطرت کی پہلی خصوصیت اس کا حیوانیت سے بالاتر ہونا ہے اس لئے کہتمایل و رجانات تفکر و بینش حیوانوں میں پائی ہی نہیں جاتی ہے مثال کے طور پر متیجہ اور استدلال کی قدرت اور جاہ طلبی یا کم از کم انسان

<sup>&#</sup>x27; فصل اول میں ہم ذکر کرچکے ہیں کہ انسان اور اس کی خصوصیات کی معرفت کے لئے چار طریقوں ؛ عقل ، تجربہ ، شہود اور وحی سے استفادہ کیا جاسکتا ہے ۔ اور ان کے درمیان طریقہ وحی ،کو مذکورہ خصوصیات کی روشنی میں دوسری راہوں پر ترجیح حاصل ہے اگرچہ ہر راہ و روش اپنے مخصوص مقام میں نتیجہ بخش ہے، فطرت انسان کی شناخت میں بھی یہ مسئلہ منکرین کے لئے مورد توجہ رہا ہے اور انھوں نے اس سلسلہ میں بحث و تحقیق بھی کی ہے۔ جو کچھ پہلی فصل میں بیان ہوچکا ہے وہ ہمیں مزید اس مسئلہ میں گفتگو کرنے سے بے نیاز کردیتا ہے ۔ اس سلسلہ میں مزید معلومات کے لئے :ملاحظہ ہو؛ ازرائل شفلر ؛ در باب استعدادھای آدمی ، گفتاری در فلسفہ تعلیم و تربیت ، دفتر ہمکاری حوزہ و دانشگاہ ، سمت ، ۱۳۷۷ تہران : ص ۱۶۳

کے اندر و سعت کے مطابق ہی یہ چیزیں پائی جاتی میں جو باقی حیوانوں میں نہیں ہوتی میں مثال کے طور پر گرچہ حیوانات بھی معلومات رکھتے میں کیکن حیوانوں کی معلومات انسانوں کی معلومات کے مقابلہ میں نہ ہی اس میں وسعت ہے اور نہ ہی ظرافت و تعمق جیسے صفات کی حامل ہے ،اسی وجہ سے انسان اور حیوان میں معلومات کے نتائج و آثار بھی قابل قیاس نہیں میں ،علم و محموق جے صفات کی حامل ہے ،اسی وجہ سے انسان اور حیوان میں معلومات کے نتائج و آثار بھی قابل قیاس نہیں میں ،علم و کمیکنالوجی انسان سے مخصوص ہے ۔

مشترکہ فطرت کی دوسری خصوصیت، حضوری فطرت ہے ۔ تعلیم و تعلّم اور دوسرے اجتماعی عوامل اور مشترکہ فطرت کے عناصر کی پیدائش میں ماحول کا کوئی کر دار نہیں ہے اسی بنا پریہ عناصر انسان کی تام افراد میں ہر ماحول و اجتماع اور تعلیم تعلّم میں (چاہے شدت و ضعف اور درجات متفاوت ہوں )وجود رکھتا ہے ۔

انیان کی مشتر کہ فطرت کے عناصر کی تیمیری خصوصیت بلازوال ہونا ہے بانیان کی مشتر کہ فطرت چونکہ اس کی انیانیت کی ابتدائی حقیقت و شخصیت کو تشکیل دیتی ہے لہذا انیان سے جدا اور الگ نہیں ہو سکتی اور فرض کے طور پر اگر ایسے افراد ہوں جو ان عناصر سے بے بسرہ ہوں یا بالکل کھو چکے ہوں ان کی حیثیت حیوان سے زیادہ نہیں ہے اور ان کا شارانیان کی صفوں میں نہیں ہوتا بلکہ کھی تو بعض عناصر کے نابود ہو جانے سے اس کی دائمی زندگی مورد موال واقع ہوجاتی ہے مثال کے طور پر جو قدرت عقل و دانائی سے دور ہو یا عقل ہی نہ رکھتا ہو وہ گرچہ ظاہری شکل و صورت، رفتار و کردار میں دوسرے انیانوں کی طرح ہے کیکن در حقیقت وہ حیوانیجت سے اپنی زندگی گذار رہا ہے اور اس سے انیانی سادت سلب ہو چکی ہے، مذکورہ خصوصیات میں سے ہر ایک انیان کی مشتر کہ فطرت کے عناصر کی معرفت کے لئے معیار ہیں ۔

اور ان خصوصیات کا انسان کے ارادے اور تایل، فکری توانائی اور بیش کا ہونااس بات کی علامت ہے کہ یہ ارادے ،فکری توانائی اور بینش ،انسانی فطرت کا حصہ میں ۔

## ما حول اور اجمّاعی اسباب کا کردار:

جیا کہ اغارہ ہو پچا ہے کہ انبان کی مشتر کہ فطرت کے عناصر روز خلقت ہی سے تام انبانوں کے اندرود یعت کر دیئے گئے ہیں
جس کو ماحول اور اجتماعی عوامل نہ ہی مہیا کر سکتے ہیں اور نہ ہی نابود کر سکتے ہیں ۔ مذکورہ عوامل انبان کی فطرت میں قدرت و
ضعف یا رہنمائی کا کردار ادا کرتے ہیں مثال کے طور پر حقیقت کی طلب اور مقام و معزلت کی خواہش فطری طور پر تام
انبانوں میں موجود ہے البتہ بعض افراد میں تعلیم و تعلم اور ماحول و اجتماعی اسباب کے زیر اثر پتی پائی جا سکتی ہے یا بعض افراد
میں قوت و عدت پائی جا سکتی ہے ۔ یہ بھی مکن ہے کہ یہ دونوں فطری خواہش کی خاص اہداف کے تحت مورد استفادہ واقع
ہوں جو تعلیم و تربیت اور فردی و اجتماعی ماحول کی وجہ سے وجود میں آئے ہوں۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ مشتر کہ فطرت کے ذاتی اور حقیقی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے سبحی عناصر فعلیت اور کامل سے برخوردار میں بلکہ انسانوں کی مشتر کہ فطرت کو ایسی قابلیت اور توانائی پر مثمل سمجھنا چاہئے جو وقت کے ساتھ ساتھ اور بیرونی شرائط کے فراہم ہوتے ہی اشعال اور انجام پاتے میں، یہ نکتہ ایک دوسرے زاویہ سے بعض مشتر کہ فطری عناصر پر ماحول اور اجتماعی توانائی کے ابباب کے تاثرات کو بیان و واضح کرتا ہے ۔

### انسانی مشترکه فطرت پر دلائل:

یہ ہم بتا چکے میں کہ انسان کی مخصوص خلقت اور حیوانیت سے بالا ترگوشوں کو اس کی فہم ، خواہش اور توانائی؛ تین پہلوؤں میں تلاش کرنا چلیئے اور یہ جنچو دینی متون اور عقل و تجربہ ہی کی مدد سے ممکن ہے جبلے تو ہم غیر دینی طریقوں اور بغیر آیات و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے انسانوں کی مشترکہ فطرت کو مورد تحلیل و تحقیق قرار دیں گے اور آخر میں دینی نظریہ سے یعنی دین کی نگاہ میں انسانوں کی مشترکہ فطرت (الٰہی فطرت) کے مرکزی عضر کو آیات و روایات کی روشنی میں تجزیہ و تحلیل کریں گے ۔ انسانوں کی مشترکہ فطرت کے وجود پر پہلی دلیل یہ ہے کہ انسان ایک مخصوص فہم و معرفت کا مالک ہے،انسان اس فہم

و ادراک کی مدد سے قیاس اور نتیجہ اخذ کرتاہے اور اپنی گذشتہ معلومات کے ذریعہ نئی معلومات تک پہونچتاہے ۔ انمان کا نتیجہ حاصل کرنا، عقلی ادراک اور قواعد و اصول پر استوار ہے، مثال کے طور پر ' نقیضین کا جمع ہونا محال ہے، نقیضین کا رفع بھی محال ہے، سلب الثی عن نفسہ مکمن نہیں ہے، کسی شی کا اپنے آپ پر مقدم ہونا محال ہے '' یہ ایسے قضایا ہیں جن کو اصول و قواعد کا نمونہ سمجھا جانا چا ہیں بیٹ فوراً فہم و حواس کے ادراک میں نہیں آتے ہیں بلکہ بشر کی اس طرح خلقت ہوئی ہے کہ اس کے ذہن کے آمادہ ہونے کے بعد یعنی جب اس کے حواس فعال ہوں اور اس کے لئے تصورات کے اسب فراہم ہوں تو دھیرے دھیرے اس کی ذہنی قابلیت رونا ہوگی اور اس طرح سے بدیمی قضایا حاصل ہوں گے ۔

ان بدیمی تصنایا کی مدد سے انسان کا ذہن اپنی تصدیقات اور مقدمات کو مختلف شکل و صورت میں مرتب کرتا ہے اور اقیام قیاس کو ترتیب دیتے ہوئے اپنی معلومات حاصل کرلیتا ہے ،ایسی بدیمی معلومات کو ''ادراکات فطری '' کہتے ہیں ،اس معنی میں کہ انسان فطری اور ذاتی طور پر اس طرح خلق ہوا ہے کہ حواس کے بے کار ہونے کے بعد بھی خود بخود ان ادراک کو حاصل کرلیتا ہے، اس طرح نہیں جیسا کہ مغرب میں عقل کو اصل ماننے والے ''ڈکارٹ''اور اس کے ماننے والوں کا نظریہ ہے کہ ادراکات بغیر کسی حواس ظاہری اور باطنی فعالیت کے انسان کی طبیعی فطرت میں ہمیشہ موجود ہیں ۔

انیان کے اخلاق و کر دار کی معرفت بھی مشتر کہ فطرت کی اثبات کے لئے موافق ماحول فراہم کرتی ہے،فردی تجربہ و شواہد اور
بعض مشتر کہ اخلاقی عقائد کا گذشتہ افراد کے اعال میں تاریخی جتجو،شال کے طور پر عدالت اوروفا داری کا اچھا ہونا، ظلم اور
امانت میں خیانت کا برا ہونا وغیرہ کو بعض مفکرین مثال کے طور پر ''ایانول کانٹ '' فتط عقل علی کے احکام کی حیثیت ب
ماتتے ہیں اور کبھی اس کو '' جِس اخلاقی '' یا ''وجدان اخلاقی '' سے تعییر کرتے ہیں اس نظریہ کے مطابق تام انیان ایک
مخصوص اخلاقی استعداد کی صلاحیت رکھتے ہیں جو نگھرنے کے بعد بدیمی اور قطعی احکام بن جاتے ہیں ۔ البتہ ان اخلاقی اسکام

کام ہوسکتا ہے جو نظری امور کو حاصل کرتی ہے ہمر حال جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ذاتی اور نظری طور سے

ان اہم قضایا اور اسحام کا مالک ہے ۔ مشتر کہ فطرت کے وجود کی دوسری دلیل ،انسانوں کے درمیان حیوانیت سے بالا تمنا

اور آرزوؤں کا وجود ہے ۔ علم طلبی اور حقیقت کی تلاش، فضیلت کی خواہش، بلندی کی تمنا ، خوبصورتی کی آرزو ،ہمیشہ باقی رہنے کی

خواہش اور عبادت کا جذبہ یہ ساری چیزیں حقیقی اور فطری خواہشات کے نمونے میں اوران کے حقیقی اور فطری ہونے کے

معنی یہ ہیں کہ ہمر انسان کی روح ان خواہشات کے ہمراہ ہے اور یہ ہمراہی بیمرونی اسباب اور تربیت ، معاشرہ اور ماحول کے

تصادم سے وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ یہ انسانی روح کی خاصیت ہے اور ہمر انسان فطری طور پر (خواہ بہت زیادہ ضعیف اور

پوٹیدہ طور پر ہو)ان خواہشات سے ہمرہ مند ہے ۔

اور جیما کہ بیان ہوا ہے کہ ان کے استعال اور ان کی نثو و نامیں بیرونی عوائل، اسباب و علل مجی ان خواہشات کی کمی اور
زیادتی میں دخیل میں کیکن ان کی تخلیق اور حقیقی خلتت میں موثر نہیں میں مثال کے طور پر انسان کی فطری خواہش کا جانا، آگاہ
ہونا اور دنیا کے حقائق کو معلوم کرنا صغر سنی ہی کے زمانے سے عیاں ہوتی ہے اور یہ چیزانسان سے آخری کھات تک سلب
نہیں ہوتی ہے، ذہمن انسانی کی مختلف قوتیں اور طاقتیں اس فطری خواہش کی تعکین کے لئے ایک منید و سیلہ میں م
فطری خواہشات کا ایک اور نمونہ خوبصورتی کی خواہش ہے جوانسان کی فطرت و ذات سے تعلق رکھتی ہے پوری تاریخ بشر میں
انسان کی تام نقاشی کی تخلیقات اسی خوبصورت شناسی کے حس کی وجہ سے ہالبیۃ خوبصورت چیزوں کی تشخیص یا خوبصورت کی تربید
توریف میں نظریاتی اختلاف ہونا اس کی طرف تائیل کی خشیقت سے سافات نہیں رکھتا ہے ۔ مشتر کہ فطرت کی تیار می جبو
خودانسان کی ذاتی توانائی ہے، معتبر علاستوں کے ذریعہ سمجھنا اور سمجھنا، زبان سیکھنے کی توانائی، عروج و بلندی کے عالی مدارج
تک رسائی اور تہذیب نفس وغیرہ جسی چیزیں انسان کی منجلہ قوتیں ہیں ہو مشتر کہ فطری عناصر میں ثار ہوتی ہیں اور روز تولد ہی

انبان کی مشرکہ فطرت کے وجود کی دلیل میں ' یہ معارف اور خواہشات کے پائے جانے کے سلسہ میں انبان کی آئندہ مشرکہ توانائی کے وجود کی آیات و روایات میں بھی تائید و تاکید ہوئی ہے مثال کے طور پر آیہ فطرت جس کے بارے میں آئندہ بحث کریں گے اور وہ آیات جوانبانوں کی مشتر کہ فطری ثناخت کے بارے میں گنگو کرتی میں اور آیہ شریفہ (وَ نَفْسِ وَ مَا سَوَیْحًا فَالْحَمُّا کُریں گے اور وہ آیات جوانبانوں کی مشتر کہ فطری ثناخت کے بارے میں گنگو کرتی میں اور آیہ شریفہ (وَ نَفْسِ وَ مَا سَوَیْحًا فَالْحَمُّا فَالْحَمُّا فَالْحَمُّا وَ تَقُویْحًا مُنَا کُلُ مِن انبانی کی اور اس ذات کی کہ جس نے اسے درست کیا پھر اس کی بدکاری اور پر بیزگاری کو الهام کے ذریعہ اس تک پہونے پایا )

<sup>&#</sup>x27;گذشتہ فصل میں ہم انسان شناسی کی ضرورت و اہمیت کے عنوان سے انسانی علوم میں انسانوں کی مشترکہ عقیدہ کو بیان کرچکے ہیں ،الہذا یہاں انسان کی مشترکہ فطرت کے آثارو عقائد پر بحث کرنے سے صرف نظر کرتے ہوئے اس نکتہ کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں کہ انسانی اور بین الاقوامی اقتصادی ،حقوقی ، تربیتی اور اخلاقی ہر قسم کا نظام، انسان کی مشترکہ فطرت کی قبولیت سے وابستہ ہے اور انسانی مشترکہ فطرت کے انکار کی صورت میں یہ نظام ہے اہمیت ہو جائیں گے ۔ ' میں نا شہر سے اسلام

کمال کے حصول کی دعوت دیتی ہیں اور ضمنی طور پر اس راہ میں گامزن ہونے کے لئے انسان کی ذاتی قدرت کو مورد توجہ قرار دیتی ہیں ۔

<sup>&#</sup>x27; کلمہ فطرت ؛لغت میں کسی شئ کے خلقت کی کیفیت کے معنی میں آیا ہے اور اصطلاح کے اعتبار سے مفکرین کے درمیان متعدد استعمالات ہیں جن کو ضمیمہ میں اشارہ کیا جائے گا ۔

مخلوق سے مخاطب نہیں تھے بلکہ انسان کی فطرت اور ذات میں توحید کی طرف میلان اور کش پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے
انسان ذاتی طور پر خدا سے آثنا ہے ،اس آیت کے علاوہ بعض روایات میں بھی انسان کے اندر الٰہی فطرت کے وجود کی
وضاحت ہوئی ہے ۔ امام محمد باقر نے پینمبر سے منقول روایت کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ آنحضرت نے فرمایا : 'دکل
مُولود یُولد عَلیٰ الفِطرۃ ا ''' نہر بچہ توحید می فطرت پر متولد ہوتا ہے '' پھر آپ نے فرمایا: '' بینی المُعرفَة بأن الله عَزّو جَلّ
غُالقُه ''مراد پینمبریہ ہے کہ ہر بچہ اس معرفت و آگاہی کے ساتھ متولد ہوتا ہے کہ اللہ اس کا خالق ہے ۔ حضرت علی فرماتے
میں کہ: '' کُھیڈا لإخلاص ھی الفِطرۃ ا'' خداوند عالم کو تمجھنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے ۔

## بعض مشركه فطرى عناصر كا پوشيده مونا:

معرفت ثنای سے مرتبط مباحث میں اسلامی حکماء نے ثابت کیا ہے کہ انسان کی فکر کی معرفت اس کی ذات کے اندرہی پوشیدہ اور قابلیت کے طور پر موجود ہے اور مرور ایا م سے وہ ظاہر ہوتی ہے ۔ وہنی متون کے اعتبار سے بھی انسان اپنی پیدائش کے وقت ہر قیم کے ادراک اور علم سے عاری ہوتا ہے ۔ (وَ اللّٰہ اَخْرَجُمُ مِنْ بُطُونِ اَمِّمَا کُلُم لا تُعلَمُون شَیناً وَ جُعلُ کُلُم الشّٰعَ وَ الْاَبِصَارَ وَ اللّٰہ اَخْرَجُمُ مِن بُطونِ اَمِّمَا کُلُم لا تُعلمُون شَیناً وَ جُعلُ کُلُم الشّٰعَ وَ الْابِصَارَ وَ اللّٰہ اَخْرَجُمُ مِن بُطونِ اَمِّمَا کُلُم لا تُعلمُون شَیناً وَ جُعلُ کُلُم الشّٰعَ وَ الْابِصَارَ وَ اللّٰهِ اَخْرَجُمُ مِن بُطونِ اَمِّمَا کُلُم لا تُعلمُون شَیناً وَ جُعلُ کُلُم اللّٰمَ وَ اللّٰهِ اَخْرَجُمُ مِن بُطونِ اَمِّمَا کُلُم لا تُعلمُون شَیناً وَ جُعلُ کُلُم اللّٰمِ وَ اللّٰهِ اَخْرَجُمُ مِن بُطونِ اَمِّمَا کُلُم لا تُعلمُون شَیناً وَ جُعلُ کُلُم اللّٰمِ وَ اللّٰهِ اللّٰمِ وَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

ا كليني ، محمد بن يعقوب ؛ اصول كافي ؛ ج٢ ص ١٣.

إنهج البلاغم، خطبه ١١٠

<sup>ً</sup> سوره نحل ۷۸۔

کے وقت آنکھ ،کان اور دوسرے حواس سے حاصل علوم کی نفی کرتی ہے لیکن انسان سے حضوری علوم کی نفی نہیں کرتی ہے۔ تقریباً یہ بات اتفاقی ہے کہ انسان کے اندر موجودہ فطری اور طبیعی امور حیاہے وہ انسان کے حیوانی پہلو سے مرتبط ہوں جیسے خواہشات اور وہ چیزیں جو اس کی حیوانیت سے بالا تر اور انسانی پہلو سے مخصوص میں خلقت کے وقت ظاہر اور عیاں نہیں ہوتے ہیں ہلکہ کچے پوشیدہ اور مخفی صلاحیتیں ہیں جو مرور ایام سے دھیرے دھیرے نایاں ہوتی رہتی ہیں جیسے جنسی خواہش اور ہمیشہ زندہ رہنے کی تمنا ،لہٰذا وہ چیز جس کی واضح طور پرتائید کی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ فطری امور انسان کی خلقت کے وقت موجود رہتے ہیں ،کیکن خلقت کے وقت ہی سے کسی بھی مرحلہ میں ان کے فعال ہونیکے دعوے کے لئے دلیل کی

### انسان کی فطرت کا اچھا یا برا ہونا :

گذشته مباحث سے یہ مکنتہ واضح ہوجاتا ہے کہ ''سارٹر'' جیسے وجود پرست ''واٹس '' جیسے کر دار و فعالیت کے حامی ''ڈور کھیم ، بھیے '' معاشرہ پرست ''اور ''جان لاک<sup>۳</sup>'کی طرح بعض تجربی فلاسفہ کے اعتبار سے انسان کو بالکل معمولی نہیں سمجھنا چاہئے کہ جو صرف غیر ذاتی عناصر و اساب سے تشکیل ہواہے بلکہ انسان فکری اعتبار سے اور فطری عناصر میں طاقت و توانائی کے لحاظ سے حیوان سے فراتر مخلوق ہے ۔ چاہے بعض عناصر بالفعل یا بالقوت ہوں یا ان کے بالفعل ہونے میں بیرونی ا ساب اور عوامل کے کار فرما ہونے کی ضرورت ہو ۔ جو لوگ انسان کو معمولی سمجھتے ہیں انہوں نے اصل مٹلہ کو ختم کر دیا اور خود کو اس کے حل سے محفوظ کرلیا بہر حال تجربی اور عقلی دلائل ، تعلیمات وحی اور ضمیر کی معلومات اس بات کی حکایت

وہ چیزیں جوفطری امور کے عنوان سے مورد تحقیق واقع ہوچکی ہیں وہ انسان کی فطری و ذاتی خصوصیات تھیں ۔ لیکن یہ جاننا چاہیئے کہ فطری وصف کبھی انسانی خصوصیات کے علاوہ بعض دوسرے امور پر صادق آتا ہے ، مثال کے طور پر کبھی خود دین اور شریعت اسلام کے فطری ہونے کے سلسلہ میں گفتگو ہوتی ہے اور اس سے مراد انسان کے وجودی کردار اور حقیقی کمال کی روشنی میں ان مفاہیم کی مناسبت و مطابقت ہے ،انسان کی فطری قابلیت و استعداد سے اسلامی تعلیمات اور مفاہیم شریعت کا اس کے حقیقی کمال سے مربوط ہونا نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی مختلف فطری اور طبیعی قوتوں کی آمادگی ، ترقی اور رشد کے لئے ایک نسخِہ ہے " شریعت " اس کے یہ معنی ہیں کہ انسان اور اس کے واقعی اور فطری ضرورتوں میں ایک طرح کی مناسبت و ہماہنگی ہے ، ایسا نہیں ہے کہ فطرت انسان میں دینی معارف و احکام بالفعل یا بالقوة پوشیدہ ہیں ـ Watson .

John Loke .

کرتی میں کہ انسان بعض مشتر کہ فطری عناصر سے استوار ہے ۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کی مشتر کہ فطرت و طبیعت فقط ۔ نیک اور خیر خواہ ہے یا فقط پہت و ذلیل ہے یا خیر و نیکی اور پتی و ذلت دونوں عناصر پائے جاتے ہیں ؟'' فرایڈ ''کے ماننے والوں کی طرح بعض مفکرین ° دتھامس مابزا ' 'کی طرح بعض تجربی فلاسفه اور فطرت پرست ، لذت پیند سود خور افرا د انیان کی فطرت کو پہت اور ذلیل تمجھتے میں ''اریک فروم'' جیسے فرایڈ کے صدید ماننے والے 'کھارل روجرز'''اور '' ا برا ہیم مزلو'' کی طرح انبان پرست اور ' دران ژاک روسو'' 'کی طرح رومینٹک افراد ،انبان کی فطرت کونیک اور خیر خواہ اور اس کی برائیوں کو نادرست ارا دوں کا حصہ یا انسان پر اجتماعی ماحول کا رد عمل تصور کرتے ہیں<sup>۵</sup> ۔ایسا گلتا ہے کہ مذکورہ دونوں نظریوں میں افراط و تفریط سے کام لیا گیاہے ۔ انسان کی فطرت کو سراسر پست و ذلیل تمجینا اور ''فابز ''کے بقول انیان کو انیان کے لئے بھیڑیا تمجھنا نیزاکٹر انیانوں کی بلند پروازی کی تمنا اور عدالت پیندی کی طرح اعلی معارف کی آرزو ، کمال طلبی اور الٰہی فطرت سے سازگار نہیں ہے، اور انسان کی تام برائیوں کو افراد کے غلط ارادوں اور اجتماعی ماحول کی طرف نسبت دینا اور گذشته اساب ما ہر علت کے کردار کا انکار کرنا بھی ایک اعتبار سے تفریط و کوتا ہی ہے، یہاں قابل توجہ ہات یہ ہے کہ وجود ثنا سی کے گوشوں اور مٹلہ ثناخت کی اہمیت کے درمیان تداخل نہیں ہونا حامیے، وجود ثنا سی کی نگاہ سے انیان کی مشتر کہ فطرت کے عناصر کا مجموعہ چونکہ امکانات سے مالا مال اور بھرپور ہے لہٰذا کمالثمار ہوتا ہے اور منفی تصور نہیں کیا جاتا ،کیکن اہمیت ثناسی کے اعتبار سے یہ مٹلہ مہم ہے کہ ان امکانات سے کس چیز میں اسّفادہ ہوتا ہے؟بدیین فلاسفہ اور ۔ مفکرین منفی پہلو کے مشاہدہ کی وجہ سے ان توانائی ، تفکر اور خواہشات کو ناپیندیدہ موارد میں اشعال کرکے انسان کو ایک پہت ا وربری مخلوق سمجتے میں اور خوش مین فلارغه اور مفکرین اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے انیان کی فلاح و بہبود کی راہ میں مشرکہ فطری عناصر کے پہلوؤں سے بہرہ مند ہو کر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں ۔ جب کہ یہ شواید انسان کی فطرت کے

The

Thomas Hobbes.

Kart Rogers . `

Abraham Maslow.

Jean Jacques Rousseau.

<sup>&#</sup>x27; اسی فصل کے ضمیمہ میں ان نظریات کی طرف اشارہ ہوا ہے ۔

ا چھے یا برے ہونے پر حتمی طور پر دلیل نہیں میں بلکہ ہر دلیل دوسرے کی نفی کرتی ہے ۔ قرآن مجید انسان کی فطرت کوایک طرف تفکر ، خواہش اور توانائی کا مجموعہ بتا تا ہے، جس میں سے اکٹر کے لئے کوئی خاص مدف نہیں ہے اگر چہ ان میں سے بعض مثال کے طور پر خداوندعالم کی تلاش،معرفت اور عبادت کے فطری ہونے کی طرف متوجہ ہیں ۔اور دوسری طرف خلقت سے پہلے اور بعد کیجالات نیزاجتماعی و فطری ماحول سے چشم پوشی نہیں کرتا ہے بلکہ منجلہ ان کی تاثیر کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور آگاہ انبان کے ہر ارادہ و انتخاب میں ،اثر انداز عضر کو تسلیم کرتا ہے ۔اس لئے انبان کی مشتر کہ فطرت کو ایسے عناصر کا مجموعہ تشکیل دیتے ہیں جن میں سے بعض فلاح و خیر کی طرف متوجہ ہیں ،کیکن غلط تاثیریا مشترکہ طبیعت سے انسان کی غفلت اور انبان کے افعال میں تام موثر عوامل کی وجہ سے یہ حصہ بھی اپنے ضروری ثمرات کھو دیتا ہے اور پیغمبران الہی کا بھیجا جانا ،آسانی کتابوں کا نزول ،خداوند عالم کے قوانین کا لازم الاجراء ہونا اور دینی حکومت کی برقراری ، یہ تام چیزیں،انسان کو فعال رکھنے اور مشترکہ فطری عناصر کے مجموعہ سے آراستہ پروگرام سے استفادہ کرنے کے سلسلہ میں ہے، حیاہے ہدف رکھتی ہویا نہ رکھتی ہوں، یا دوسرے اساب کی وجہ سے ہوں۔ اور انسان کی برائی غلط اثر اور غفلت کا نتیجہ ہے اور انسان کی اچھائی اور نیکی، دینی اور اخلاقی تعلیمات کی روشنی میں دیدہ و دانسة کردار کا متجہ ہے ،آئندہ مباحث میں ہم اس آخری نکتہ کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے ۔ مورۂ روم کی تیویں آیت کے مفہوم کے سلسلہ میں زرارہ کے موال کے جواب میں امام جعفر صادق نے فرمایا : ' ﴿ فَطَرهُم جَمِيعاً عَلَىٰ التَّوحيدِ ا ' 'خداوند عالم نے سب کو فطرت توحید پرپیدا کیا ہے ۔

توحیدی اور اللی فطرت کی وجہ سے انبان یہ گمان نہ کرے کہ فطری امور اس کے توحیدی اور اللی پہلو میں مخصر ہیں جیسا کہ
انبان کی فطرت کے بارے میں گذشتہ مباحث میں اشارہ ہو چکا ہے کہ بہت سی فطری اور حقیقی معارف کوخواہشات کے سپر د
کر دیا گیا ہے جو تام مخلوقات سے انبان کے وجود کی کینیت کو جدا اور مشخص کرتی ہے ۔ انبان کے تام فطری امور کے
درمیان اور اس کے اللی فطرت کے بارے میں مزید بحث اس عضر کی خاص اہمیت اور اللی فطرت کے بارے میں

کلینی ؛ گذشته حواله ج۲ ،ص ۱۲۔

مختلف موالات کی وجہ سے ہے۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے یہ فطری شی مزید مورد توجہ واقع ہوئی ہے۔ انمانوں کے اندر اللی فطرت کے پائے جانے کا دعویٰ مختلف بیٹوں کو جنم دیتا ہے ۔ پہلاموال یہ ہے کہ انمان کے اندر اللی فطرت کے ہوئے سے کیا مراد ہے ؟ کیا فطرتِ معرفت مراد ہے یا فطرتِ انتخاب ؟ اگر فطرتِ معرفت مراد ہے تو خداوند عالم کے بارے میں اکتابی معرفت فطری ہے یا اس کی حضوری معرفت ؟ دوسرا موال ،فطرت اللی کے فعال (بالفعل )اور غیر فعال (بالفول ) ہونے کے بارے میں ہے کہ کیا یہ انتخاب یا فطری معرفت تام انسانوں کے اندر خلقت کے وقت ہے بالفعل فعال (بالقوق ) ہونے کے بارے میں ہے کہ کیا یہ فطری شی زوال پذیر ہے اور اگر زوال پذیر ہے تو کیا انسان اس کے زائل موجود ہے یا بالقوق ؟ اور آخری موال یہ ہے کہ کیا یہ فطری شی زوال پذیر ہے اور اگر زوال پذیر ہے تو کیا انسان اس کے زائل ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا ؟ آخری دو موال ، انسان کی اللی فطرت سے مربوط نہیں میں بگدا نہیں ہر فطری شی کے بارے میں بیان کیا جاسکتا ہے ؟

### انبان کی الٰہی فطرت سے مراد:

توحید کے فطری ہونے کے سلمہ میں تین احتمال موجو دہیں: پہلا احتمال یہ ہے کہ اکتبابی اور مفہومی معرفت کی صورت میں خداوند عالم کے وجود کی تصدیق کرنا انسان کی فطرت ہے ۔ فطری ہونے سے مراد؛ فطرت عقل اور انسان کی قوت مدرکہ کا ایک دوسرے سے مربوط ہونا ہے ۔ دوسرا احتمال؛ خداوند عالم کے سلملہ میں انسان کی شہودی اور حضوری علم کے بارے میں ہے اس احتمال کے مطابق تمام انسانوں کے اندر خداوند عالم کی طرف سے متقیم اور حضوری معرفت کے مختلف درجات موجود میں ۔ تیسرا احتمال؛ انسان کی الٰہی فطرت کو اس کی ذاتی خواہش اور درونی ارادہ فرض کرتا ہے اس احتمال کی روشنی میں انسان اپنی مخصوص روحی بناوٹ کی بنیاد پرخدا سے متنی اور طلب گارہے ۔

یہ احتمال کی وصاحت میں مرحوم شہید مطری فرماتے ہیں:بعض خدا ثناسی کے فطری ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کا مقسدیہ ہے کداس سے مراد فطرت عقل ہے، کہتے ہیں کدانیان، فطری عقل کی روشنی میں مقدماتی استدلال کے حاصل کرنے کی

ضرورت کے بغیر خداوند عالم کا وجود تہجھ لیتا ہے ،نظام عالم اور موجودات کی تربیت اور تا دیب پر توجہ کرتے ہوئے خود بخود بغیر کسی استدلال کی ضرورت کے انسان کے اندر ایک مدبر اور غالب کے وجود کا یقین پیدا ہوجاتا ہے جیسا کہ تام فطری امور کہ جس کو منطق کی اصلاح میں '' فطریات' 'کہا جاتا ہے ایسا ہی ہے'۔ حق یہ ہے کہ ''خدا موجود ہے ''کے قضیہ کو منطقی فطریات میں سے نہیں سمجھنا چاہئے یعنی ''حیار کاعد د،زوج ہے'' اس طرح کے قضایا بدیہی میں اور ان چیزوں کااستدلال ذہن میں ہمیشہ موبود رہتا ہے کہ جس میں ذہنی تلاش و جتجو کی ضرورت نہیں ہے ،حالانکہ فکر و نظر کی پوری تاریخ میں واضح طور پر خدا کے وجود پر حکماء،فلاسفہ نیز دوسرے مفکرین کے دلائل و استدلال کے ہم شاید میں اور عقلی و نظری طریقہ سے یہ عظیم علمی تلاش، خدا وند عالم کے عتیدہ کے بدیمی نہ ہونے کی علامت ہے،اسی بنا پر بعض دانشمندوں نے کہا ہے کہ خدا وند عالم پر اعتقاد بدیمی نہیں ہے بلکہ بداہت سے قریب ہ اے ۔ دوسرا احتمال ؛ خداوند عالم کے بارے میں انسان کے علم حضوری کو بشر کی فطرت کا تقاصنا تمجمنا چاہئے۔ انبان کا دل اپنے خالق سے گہرا رابطہ رکھتا ہے اور جب انبان اپنے حقیقی وجود کی طرف متوجہ ہوگا تو اس رابطہ کو محوس کرے گا ،اس علم حضوری اور شہود کی صلاحیت نام انسانوں میں موجود ہے ۔لہٰذا اکثر لوگ خاص طور سے سادی زندگی کے ان لمحات میں جب وہ دنیاوی کاموں میں مصروف میں اس قلبی اور اندرونی رابطہ کی طرف متوجه ہو سکتے ہیں ۔

سورہ نحل کی ۵۳ ویں آیہ اور سورۂ عنکبوت کی ۶۵ ویں آیہ کی طرح بعض دوسری آیتوں میں اضطراری مواقع اور اس وقت جب لوگ تام اسباب سے قطع امید ہو جاتے ہیں اس فطرت کی بیداری کی طرف اشارہ ہوا ہے ۔ (فَإِذَا زَكِبُوا فِی الفَلَابِ دُعُوا اللّٰه فُوگ تام اسباب سے قطع امید ہو جاتے ہیں اس فطرت کی بیداری کی طرف اشارہ ہوتے ہیں تو نہایت خلوص سے خدا کو مخلصین لَدُ الدِّین فَلِمًا مُخْصِلِ کَ البِرِّ إِذَا هُم یُشرِ کُون آ) پھر جب یہ لوگ کشی میں سوار ہوتے ہیں تو نہایت خلوص سے خدا کو پکارتے ہیں اور جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی میں پہونچا دیتے ہیں تو وہ مشرک ہوجاتے ہیں ۔ (ؤ مَا بِكُم مِن لَعْمَةِ فَمِن اللِّٰد

مطہری ؛ مرتضی ، مجموعہ آثار ، ج۶ ص ۹۳۴۔

مالحظه بو: مصباح يزدى ، محمد تقى ، آموزش فلسفه ج٢ ص ٣٣٠ و ٣٣١.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> عنكبوت ۶۵ـ

ثُمُّ إِذَا مُنكُمُ الضَّرُ فَالِيرِجُّ عِدُونِ ﴾ اور جتنی نعمتیں تمہارے ساتھ میں سب اس کی طرف سے میں پھر جب تم کو تکلینہونچی ہے تو تم اس کے آگے فریاد کرتے ہو۔اس احتمال کے مطابق خدا کی معرفت، فطرت، خدا پرستی اور خدا سے رابط، شہود کی اور حضوری معرفت کی فرع ہے ،مثل وقت میں معمولی لوگ بھی جب ان میں یہ شہود کی رابطہ ایجاد ہوتا ہے تو خدا کی عبادت مناجات اور استغاثہ کرنے گئے ہیں، اس لئے انسان کی الٰہی فطرت، فطرت کی معرفت ہے، احماس و خواہش کا نام فطرت نہیں ہے ۔ تیسرا احتمال سورۂ روم کی ۳۰ ویں آیہ کہ جس میں فطرت کو احماس و خواہش (فطرت دل) کہا گیا ہے ۔ اور معتقد ہے کہ خدا کی جتجو و تلاش اور خدا پرستی انسان کی فطرت ہے اور خدا کی طرف توجہ تام انسانوں میں پائی جاتی ہے چاہے اس کے وجود کی معرفت اور تصدیق خود فطری نہو۔

انیان کے اندر موال کرنے کی خواہش کے عنوان سے ایک بہترین خواہش موجود ہے جس کی بنیاد پر انیان اپنے آپ کو ایک حقیقت سے وابستہ اور ملا ہوا جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس حقیقت کے ذریعہ خدا سے نزدیک ہو کر اس کی تسبیح و تحلیل کرے ۔اگرچہ دوسرے اور تیسرے دونوں احتمالات ظاہر آیہ سے مطابقت رکھتے ہیں اوران میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح دنیا منٹل گتا ہے

کیکن ان روایات کی مدد سے جو اس آیہ کے ذبل میں وارد ہوئی ہیں اور ان میں سے بعض نقل بھی ہوئی ہیں دوسرا احمّال قطعاً مورد نظر ہے ،البتہ دونوں احمّالات کے درمیان اس طرح جمع اور دونوں کو ملاکر ایک دوسرے کا کمل بنایا جاسکتا ہے کہ اگر فطری طور پر انبان کے اندر کسی موجود کی عبادت، خواہش اور عثق کاجذبہ پایاجائے تو یہ معقول نہیں ہے کہ عبادت مہم و نامعلوم ہو لہٰذا قمری طور پر خداکی معرفت و ثناخت کا پایا جاناانیان کی فطرت میں ہونا چاہئے تاکہ یہ تابل اور خواہش مہم اور نامعلوم نہ ہو، پس جب بھی فطری طور پر اپنے اندر عبادت اور خضوع و خوع کا ہم احباس کرتے ہیں تو یہ اسی کے لئے ہوگا مرک کے بارے میں ہم اجابی طور پر معرفت رکھتے ہوں، اور یہ معرفت حضوری اور شود ی ہے، دوسری طرف اگر انبان کے جس کے بارے میں ہم اجابی طور پر معرفت رکھتے ہوں، اور یہ معرفت حضوری اور شود ی ہے، دوسری طرف اگر انبان کے

ا نحل ۵۳

اندر خداوند متعال کے سلسلہ میں حضوری معرفت موجود ہو تو منعم کا شکریہ اور طلب کمال کیطرف ذاتی تایل کی وجہ سے خداوند عالم کیجانب انسان کے اندر غیر قابل توصیف رغبت پیدا ہوجائے گی ۔

#### فطرت كا زوال نايذير ہونا :

مورہ روم کی ۴۰ ویں آیت کے آخر میں آیا ہے کہ (لائبینل بخلق اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے بینی ہم نے اس فطرت اللی کو انسان کے حوالہ کیا جو غیر قابل تغییر ہے یہ کمن ہے کہ انسان فطرت اللی سے خافل ہو جائے کیکن فطرت اللی نابود نہیں ہوگی، انسان جی قدر اس فطرت اللی کو آمادہ کرنے کی کوشش کرے اور اپنی غیر حوانی پہلوؤں کو قوت بخے اتنا ہی ہمتر انسان ہوگا انسان بہی ابتدائی خلقت میں بالفعل حوان ہے اور بالقوت انسان ہے، اس لئے کہ حوانیت اور خواہطات کی ہمتر انسان ہوگا انسان اپنی ابتدائی خلقت میں بالفعل حوان ہے اور بالقوت انسان ہے، اس لئے کہ حوانیت اور خواہطات کی توانائی اس کے اندر سب سے بہلے روغا ہوتی ہیں اور زندگی کے نشیب و فراز میں جس قدر غیر حوانی پہلوؤں کو تقویت دے گا اور اپنے وجود میں جس قدر فطرت اللی کو حاکم کرنے میں کا بیاب ہوگا اتنا ہی زیادہ انسانیت سے ہمرہ مند ہوگا ،ہمر حال یہ بات قابل توجہ ہے کہ انسان میں فطری قابلیت اور اللہ کی طرف توجہ کا مادہ ہے چاہے پوٹیدہ اور مخفی ہی کیوں نہ ہو گیا نے فطری قابلیت ختم نہیں ہوتی ہے اور انسان کی معادت اور بد بختی اسی فطری حقیقت کو جلا بجھے یا مخفی کرنے میں ہی وقد کیا ہوں اور جس نے اس کو آلودہ کیا وہ فطری قابلیت ختم نہیں ہوتی ہے اور انسان کی معادت اور بد بختی اسی فطری حقیقت کو جلا بجھے یا مخفی کرنے میں ہو آلودہ کیا وہ فطری قابلیت نوالوں میں رہا ۔

#### فطرت اور حقیقت:

اس واقعیت سے انکار نہیں ہے کہ لوگ ایک جیسی خصوصیات لے کر اس دنیا میں نہیں آئے میں یہ تبدیلیاں چاہے بدن کے سلم واقعیت سے انکار نہیں ہو قائی میں ہو،ظاہر ہو جاتی ہیں،اسی طرح حیات انسان کا فطری ماحول اور اجتماعی شرائط اور

ا سورهٔ شمس ۹ تا ۱۰۔

بیرونی تاثرات کی وجہ سے جوابات اور عکس العمل بھی برابر نہیں ہوتا مثال کے طور پر بعض لوگ ایان کی طرف راغب اور حق

کی دعوت کے مقابلہ میں اپنی طرف سے بہت زیادہ آبادگی اور خواہش ظاہر کرتے ہیں ،اور بعض حضرات پروردگار عالم کے
حق اور بندگی سے یوں فرار کرتے ہیں کہ وحی الٰہی کو سننے ،آیات اور معجزات الٰہی کے مشاہدہ کرنے کے باوجود نہ فتط ایان نہیں
لاتے ہیں بلکہ ان کی اسلام دشمنی اور کفر دوستی میں عدت آجاتی ہے۔ (وَ نُسِزَّلُ مِن القُرآنِ مَا هُو ثُنَاءُ وَرَحِمَة لِلمُوْمِنِينَ وَ لا يُزِیدُ
انظًا کمِین إلا خَبَاراً) ''اور ہم تو قرآن میں سے وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شا اور رحمت ہے اور ظالمین
کے لئے موائے گھائے کے کئی چیز کا اصافہ نہیں ہوتا ''۔

اب یہ موال درپیش ہے کہ یہ فرق و اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے ؟آیااس کا حقیقی سببانیان کی فطرت و طبیعت ہے اور ماحول و اجتماعی ابباب کا کوئی اہم رول نہیں ہے یا یہ کہ خودماحول اس سلسلہ میں انسان کی سر نوشت معین کرتا ہے ورز انسان کی مشرکہ فطرت کا کوئی خاص کر دار نہیں ہے یا یہ اختلافات، فطری عناصر اور ماحول کی دین ہیں ۔ اس موال کے جواب میں کہنا چلیئے کہ : ہر فرد کی شخصیت میں اس کی فرد می خصوصیت بھی طال ہوتی ہے ، اور متعدد فطری و اجتماعی اسب کا بھی وہ معلول ہے ، وراثت ، فطری اختلافات ، اسباب تربیت ، اجتماعی ماحول اور دو سرے شرائط ، کامیابیاں اور ناکامیاں ، مکمی اور جغرافیائی صدود خصوصاً فردی تجربہ ، انتخاب اور قدرت اختیار میں سے ہر ایک کا انسان کی شخصیت سازی میں ایک خاص کردار ہے ۔

انیان کا اخلاق اور الٰہی فطرت کی حقیقت اور تام انیانوں کے فطری اور ذاتی حالات بھی تام مذکورہ عوامل کے ہمراہ مشرکہ عامل کے عنوان سے انیان کی کر دار بیازی میں موثر میں ،فردی اختلافات کا ہونا مشرکہ فطرت کے انکار اور بے اثر ہونے عامل کے عنوان سے انیان کی کر دار بیازی میں موثر میں ،فردی اختلافات کا ہونا مشرکہ فطرت کے انکار اور بے اثر ہونے کے معنی میں نہیں ہے (قُل کُلُ یُعَلُ عَلَیٰ عَلَیْ عَلَیٰ عَلَیْ عَلَیٰ عَلَیٰ عَلَیٰ عَلَیٰ عَلَیٰ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیٰ عَلَیْ عَیْ عَلَیْ عَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَل

اسراء ، ۸۲۔

۲ سورهٔ اسراء ، ۸۴ ـ

میں '' طاکلہ'' سے مراد ہر انسان کی شخصی حقیقت اور معنویت، فطرت الہی کے ہمراہ مذکورہ عوال کے مجموعہ سے حاصل ہونا
ہے بقابل غور نکھ یہ ہے کہ فطری امور تام افراد میں ایک ہی انداز میں رہد و تکالل نہیں پاتے اسی بنا پر تام عوالل کے مقابلہ
میں فطری سبب کے لئے ایک ثابت ،میاوی اور معین مقدار قرار نہیں دی جاسکتی ہے انسانوں کا وہ گروہ جن میں اخلاق
اور الٰمی فطرت پوری طرح سے بارآ ور ہو کپی ہے اور ہمترین اخلاقی زندگی اور کالل بندگی سے سرفراز ہے اس کی حقیقت اور
شخصیت کو ترتیب دینے میں ابباب فطرت کا نایاں کر دار ہے اور جن لوگوں نے مختلف ابباب کی وجہ سے اپنے حیوانی
پہلوؤں کو قدرت بخشی ہے ان افراد کا شعلۂ فطرت خاموش ہو پچا ہے اور اثر انداز ہونے میں بہت ہی ضعیف ہے ا۔

#### خلاصه فصل:

ا بھارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ظاہری شکل و صورت اور اخلاق و کردار میں متعدد اور گونا گوں اختلاف کے باوجود جسم و روح کے اعتبار سے آپس میں بہت زیادہ مشترک پہلوپائے جاتے ہیں ۔

۲ انسان کی فطرت کے بارے میں گفتگو ، انسان ثناسی کے مہم ترین مباحث میں سے ایک ہے جس نے موجودہ چند صدیوں میں بہت سے مفکرین کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے ۔

۳. انسانی فطرت، مشترکه فطرت کے عناصر کی طرف اشارہ کرتی ہے جو آغاز خلقت سے ہی تام انسانوں کو عطاکی گئی ہے جب ا کہ ماحول اور اجتماعی عوامل نہ ہی فراہم اور نہ ہی اس کو نابود کر سکتے میں اور ان کی خلقت میں تعلیم و تربیت کا کوئی کر دار نہیں ہے۔

' قرآن کی نظر میں مذکورہ اسباب کے کردار کی تاکید کے علاوہ نفسانی شہوتوں میں اسیر ہونا اور مادی دنیا کی زندگی اور شیطان کے پہندے میں مشغول رہنے کو انسان کے انحراف میں موٹر اسباب کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے اور پیغمبروں ، فرشتوں اور خداوند عالم کی خصوصی امداد کو انسان کی راہ سعادت میں مدد کرنے والے تین اسباب و عوامل کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے ۔ ضمیمہ میں ان سب کے بارے میں مختصروضاحت انشاء اللہ آئے گی ۔ ۷. انسان کی مشتر کہ فطرت کے وجود پر منجلہ دلیلوں میں فہم و معرفت ہے نیز غیر حیوانی ارا دے اور خواہشات کاانسانوں میں پایا جانااور ذاتی توانائی کا انسان سے مخصوص ہوناہے ۔

۵.انیان کے وجود میں خداوند عالم کی معرفت کے لئے بہترین خواہش، موالات کی خواہش کے عنوان سے موجود ہے جس کی بنیاد پر انبان اپنے آپ کو ایک حقیقت سے وابستہ اور ملا ہوا سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس حقیقت سے نزدیک ہو کر تسبیح و تحکیل بجا لائے اور یہ حقیقت وہی فطرت الہی ہے۔

آبیات و روایات بهت ہی واضح یا ضمنی طور پر معرفت ،انسانی خواہش اور توانائی سے مخصوص حقیقت ، مشترکہ فطرت نیز عناصر اور ان کی خصوصیات پر دلالت کرتی ہیں ۔ کیکن جو چیز سبسے زیادہ مورد تائید اور تاکید قرار پائی ہے وہ فطرت الہی ہے ۔

﴾ بهر انسان کی شخصیت سازی میں اس کا ماحول نیزر فتار و کر دار ،موروثی اور جغرافیائی عوامل کے علاوہ فطرت کا بھی بنیادی کر دار ہے ۔

تمرين:

ا. فطری اور طبیعی امور سے غیر فطری امور کی ثناخت کے معیار کیا میں ؟

۲.انیان کی شخصیت سنوار نے والے عناصر کا نام ذکر کریں؟

۱۳ انسان کا ارادہ ، علم ، خواہش اور قدرت کس مقولہ سے مربوط ہے ؟

ہم بورہ روم کی ۳۰ ویں آیت کا مضمون کیا ہے ؟ اس آیت میں (لا تُبدِیل تُخلقِ اللّٰہ ) سے مراد کیا ہے ؟ وضاحت کریں ؟ ۵.انیان کی مشتر کہ فطرت کی معرفت میں علوم تجربی ، عقلی اور شودی میں سے ہر ایک علم کا کر دار اور اس کی خامیاں بیان کریں ؟

۲. فطرت اللی کے تغییر نہ ہونے کی بنیاد پر جوافراد خدا سے غافل ہیں یا خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں یا شک رکھتے ہیں ان افراد میں فطرت اللی کس انداز میں پائی جاتی ہے ؟

> فطرت الٰهی کو قوی اور ضعیف کرنے والے عوامل بیان کریں؟

۸. حقیقی و غیر حقیقی اور جھوٹی ضرور تول سے مراد کیا ہے ؟ان میں سے ہر ایک کے لئے دو مثالیں ذکر کرتے ہوئے واضح کریں ؟

۹ بمذرجه ذیل موارد میں سے انبان کی فطری اور حقیقی ضرورتیں کون سی ہیں جمعدالت خواہی، حقیقت کی جتجو ،آرام پہندی، عبادت کا جذبہ اور راز و نیاز ، خود پہندی ، دوسروں سے محبت ، محتاجوں پر رحم کرنا ، بلندی کی تمنا ، حیات ابدی کی خواہش، آزادی کی لانچ \_ مزید مطالعہ کے لئے:

علوم تجربی کے نظریہ کے مطابق شخصیت ساز عناصر کے لئے ملاحظہ ہو.:ماہر نفیات، شخصیت کے بارے میں نظریات،نفیاتی ترقی،اجتماعی نفیات ثناسی، جامعہ ثناسی کے اصول،فلیفہ تعلیم و تربیت .

۱۶ اسلام کی روشنی میں انسان کی شخصیت ؛ کے لئے ملاحظہ ہود ؛ مصباح یزدی، محمد تقی ( ۱۳۶۸) جامعہ وتاریخ از دیدگاہ قرآن، تهران ؛ سازمان تبلیغات اسلامی .. نجاتی ، محمد عثمان ( ۱۳۷۲) قرآن و روان شناسی ، ترجمہ عباس عرب ، مثهد ، بنیاد پژوہشھای آستان قدس رضوی ہے ۳.اسلامی نظریه سے انسان کی فطرت؛ کے لئے ملاحظہ ہو.: دفتر ہمکاری حوزہ و دانشگاہ (۱۳۷۲) در آمدی به تعلیم و تربیت اسلامی نظریہ سے انسان کی فطرت میں دانشمندوں کے نظریات؛ کے لئے ملاحظہ ہو:

، فلیفہ تعلیم و تربیت، تہران: سمت میں ۱۳۹۹، ۱۳۱۹ بانسان کی فطرت میں دانشمندوں کے نظریات؛ کے لئے ملاحظہ ہو:

اسٹیونس، کسلی (۱۳۹۸) ہفت نظریہ دربارہ طبیعت انسان، تہران، رشد . پاکارڈ بڈ وینس (۱۳۷۰) آدم سازان؛ ترجمہ حن

افٹار؛ تہران: بہبانی \_ . دفتر ہمکاری حوزہ و دانشگاہ (۱۳۹۳) درآمدی بر جامعہ شاسی اسلامی: مبانی جامعہ شاسی، قم: سمت \_ .

ملکرکن، حیین، و دیگران (۱۳۷۲) ممکاتب روان شاسی و نقد آن ، ج۲، تہران: دفتر ہمکاری حوزہ و دانشگاہ ، سمت \_ .

۵ انسانی فطرت کے لئے ملاحظہ ہو .: جوادی آملی ، عبد اللہ (۱۳۹۳) دہ مقالہ پیرامون مبدا و معاد . تهران : الزہراء ۔

(۱۳۹۳) فطرت و عقل و وحی ، یا دنامۂ شہید قدوسی ، قم : ثفق. (۱۳۹۳) تفسیر موضوعی قرآن ، ج۵ ، تهران ، رجاء .

بشیروانی ، علی (۱۳۷۶) سرشت انسان : پژوہشی در خدا ثناسی فطری ؛ قم : نهاد نایندگی مقام معظم رببری در دانشگاہ ها (
معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی ) جمد تقی مصباح؛ معارف قرآن : خدا ثناسی ، قم : جامعہ مدرسین .

مطری ، مرتضی (۱۳۷۰) مجموعہ آثار . ج۳ 'دکتاب فطرت' ، تهران : صدرا ۔ . (۱۳۷۱) مجموعہ آثار . ج۵ ، 'دمقالہ فطرت' ، تهران : صدرا ۔ . (۱۳۷۱) مجموعہ آثار . ج۵ ، 'دمقالہ فطرت' ، تهران : صدرا ۔ . (۱۳۷۱) مجموعہ آثار . ج۵ ، 'دمقالہ فطرت' ، تهران : صدرا ۔ . (۱۳۲۱) مجموعہ آثار . ج۵ ، 'دمقالہ فطرت' ، تهران : صدرا ۔ . (۱۳۲۱) مجموعہ آثار . ج۵ ، 'دمقالہ فطرت' ، تهران : صدرا ۔ . موسوی خمینی ، روح اللہ (۱۳۱۸) کہل صدیث ، تهران : مرکز نشر فرہگی رجاء

۲. کله فطرت کے استعالات اور معانی کے لئے ملاحظہ ہو. :ینٹر بی ، یچی ' ' فطری بودن دین از دیدگاہ معرفت ثناسی ' ، مجله حوزه و دانٹگاہ ، سال سوم ، ش نهم ، ص ۱۱۰. ۱۱۸. انسان کی فطری توانائی نیز معلومات و نظریات کے لئے ملاحظہ ہو: بحوادی آملی ، عبد الله (۱۳۷۶) تفسیر موضوعی ، ج۵، نشر فرہنگی رجاء ، تهران \_ .شیروانی ، علی (۱۳۷۶) سرشت انسان پڑوہشی در خدا ثناسی فطری ؛ قم : نهاد نمایندگی مقام معظم رہبری در دانٹگاہھا ، معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی . محد تقی مصباح (۱۳۷۶) اخلاق در قرآن ؛ قم : موسمه آموزشی و پژوہشی امام خمینی - (۱۳۷۷) خود شاسی برای خود سازی ؛

قم : موسیه آموزشی و پژوبهثی امام خمینی و ۱۳۷۶) معارف قرآن ( خدا ثناسی ، کیمان ثناسی ، انسان ثناسی ) قم : مؤسیه موزشیو پژوبهثی امام خمینی و یا مطری ، مرتضی ( ۱۳۷۹ ) مجموعهٔ آثار ، ج۲، انسان در قرآن ، تهران : صدرا به

#### لحقات:

لنظ<sup>2</sup> ( فطرت ، کے اہم اسعالاتنظ فطرت ، کے بہت سے اصطلاحی معنی یا متعدد استعالات ہیں جن میں سے مندرجہ ذبل سب سے اہم میں: ابنواہش اور طبیعت کے مقابلہ میں فطرت کا ہونا : بعض لوگوں نے لنظ فطرت کو اس غریزہ اور طبیعت کے مقابلہ میں بو حیوانات ، جادات اور نباتات کی طبیت کو بیان کرتے ہیں ، انسان کی سرشت کے لئے استعال کیا ہے ۔

۲ فطرت، غریزہ کا متراد ف ہے : اس استعال میں فطری امور سے مراد طبیعی امور ہیں البتہ اس استعال میں کن مواقع پر غریزی امور کہا جاتا ہے ، اختلاف نظر ہے، جس میں سے ایک یہ ہو کام انسان انجام دیتا ہولیکن اس کے تتائج سے آگاہ نہ ہواور نتیجہ بھی مہم ہو مثال کے طور پر بعض وہ افعال جو بچہ اپنے ابتدائی سال میں آگا ہانہ انجام دیتا ہے اسے غریزی امور کہا جاتا ہے۔

سا فطرت یعنی بدیهی : اس اصطلاح میں ہر وہ قضیہ جو استدلال کا محتاج نہ ہو جیسے معلول کے لئے علت کی ضرورت اور اجتماع نقیضین کا محال ہونا فطرت کہا جاتا ہے ۔

یم فطرت، منطقی یقینیات کی ایک قیم ہے : استدلال کے محتاج وہ قصنایا جن کا استدلال پوشیدہ طور پر ان کے ہمراہ ہو (قصنایا قلم ہے نامیدہ طور پر ان کے ہمراہ ہو (قصنایا قلم معما ) ' فطری ''کہا جاتا ہے جیسے چار زوج ہے ، جس کا استدلال (چونکہ دو متساوی حصوں میں تقیم ہو سکتا ہے )اس کے ہمراہ ہے ۔

۵. کبھی لفظ فطرت ہدیمی سے نزدیک قضایا پر اطلاق ہوتا ہے : جیسے ''خدا موجود ہے '' یہ قضیہ استدلال کا محتاج ہے اور اس کا استدلال اس کے ہمراہ بھی نہیں ہے لیکن اس کا استدلال ایسے مقدمات کا محتاج ہے جو بدیمی میں (طریقہ علیت )چونکہ یہ قضیہ بدیمیات کی طرف منتبی ہونے کا ایک واسطہ ہے لہٰذا بدیمی سے نزدیک ہے ،ملاصدرا کے نظریہ کے مطابق خدا کی معرفت کے فطری ہونے کو بھی (بالقوۃ خدا کی معرفت)اسی مقولہ یا اس سے نزدیک سمجھا جاسکتا ہے ۔

1. فطرت، عقل کے معنی کے مترا دف ہے: اس اصطلاح کا ابن سینا نے استفادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ فطرت وہم خطا پذیر ہے کیکن فطرت عقل خطا پذیر نہیں ہے ۔

﴾ فطرت کا حاسیت اور وہم کے مرحلہ میں ذہنی صور توں کے معانی میں ہونا: ''ایانول کانٹ'' معتقد تھا کہ یہ صور تیں خارج میں کسی علت کی بنا پر نہیں میں بلکہ ذہن کے فطری امور میں سے ہے اور اس کو فطری قالب میں تصور کیا جاتا ہے جیسے مکان ، زمان ، کمیت ، کیفیت ، نسبت اور جہت کو معلوم کرنے والے ذہنی قضایا میں کسی معلوم مادہ کو خارج سے دریافت کرتے ہوئے ان صور توں میں ڈھالتا ہے تاکہ قابل فہم ہو سکیں ۔

۸. فطرت، عقل کے خصوصیات میں سے ہے : جس کی تخلیق میں حس اور تجربہ کا کوئی کر دار نہیں ہوتا ہے بککہ عقل بالفعل اس پر نظارت رکھتی ہے '' ڈکارٹ'' کے نظریہ کے اعتبار سے خدا ، نفس اور مادہ ( ایسا موجود جس میں طول ،عرض ، عمق ہو ) فطری ثار ہوتا ہے، اور لفظ فطری بھی اسی معنی میں ہے ۔

9. فطرت یعنی خدا کے بارے میں انسان کا علم حضوری رکھنا، خدا شناسی کے فطری ہونے میں یہ معنی فطرت والی آیات و روایات کے مفہوم سے بہت سازگارہے ۔

۱۰. فطرت یعنی ایک حقیقت کو پورے ا ذہان سے درک کرنا ، اصل ا دراک اور کیفیت کی جہت سے تام افراد اس سلسلہ میں ماوی میں جیسے مادی دنیا کے وجود کا علم ۔

\_

Imanuel Kant.

۲. ہدایت کے اسباب اور موانع قرآن مجید نے انبان کے تنزل کے عام اسباب اور برائی کی طرف رغبت کو تین چیزوں میں خلاصہ کیا ہے: ابہوائے نفس: ہوائے نفس سے مراد باطنی ارا دوں کی پیروی اور محاسبہ کرنے والی عقلی قوت سے استفادہ کئے بغیر ان کو پورا کرنا اور توجہ کرنا اور انبان کی سعادت یا بد بختی میں خواہشات کو پورا کرنے کا کر دار اور اس کے نتائج کی تحقیق کرنا ہے ۔ اس طرح خواہشات کو پورا کرنا ، حیوانیت کو راضی کرنا اور خواہشات کے وقت حیوانیت کو انتخاب کرنے کے معنی میں ہے ۔

۲ دنیا: دنیاوی زندگی میں انسان کی اکڑاور غلط فکر اس کے انجراف میں سے ایک ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں مونچنے میں غلطی کے یہ معنی میں کہ ہم اس کو آخری و نہائی ہدف تمجھ بیٹھیں اور دائمی معادت اور آخرت کی زندگی سے غفلت کریں، یہ غلطی بہت سی غلطیوں اور برائیوں کا سر چشمہ ہے ،انبیاء کے اہداف میں سے ایک ہدف دنیا کے بارے میں انسانوں کی فکروں کو صحیح کرنا تھا اور دنیاوی زندگی کی جو ملامت ہوئی ہے وہ انسانوں کی اسی فکر کی بنا پر ہے ۔

۳ شیطان: قرآن کے اعتبار سے شیاطین (ابلیس اور اس کے مددگار) ایک حقیقی مخلوق میں جو انسان کو گمراہ کرنے اور برائی
کی طرف کھینچنے کا عل انجام دیتے ہیں ۔ شیطان برے اور پست کامول کو مزین اور جسوٹے وعدوں اور دھوکہ بازی کے ذریعہ
ا چھے کاموں کے انجام دینے کی صورت میں یا ناپندیدہ کاموں کے انجام نہ دینے کی وجہ سے انسان کو اس کے مشبل سے
ڈراتے ہوئے فلط راستہ کی طرف لے جاتا ہے ۔ شیطان مذکورہ نقشہ کو ہوائے نفس کے ذریعہ انجام دیتا ہے اور خواہش نفس کی
ٹائید کرتا ہے نیزاس کی مدد کرتا ہے ۔ قرآن کی روشنی میں پینمبروں، فرشتوں کے کر دار اور خدائی امداد سے انسان نیک کاموں

گی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس راہ میں وہ سرعت کی باتیں کرتا ہے ۔ انبیاء انسان کو حیوانی غفلت سے نجات دے کر مرحلہ
انسانیت میں وارد کرتے ہیں اور دنیا کے سلم میں اپنی نصیحوں کے ذریعہ صحیح نظریہ کو میش کرکے انسان کی حقیقی سعادت اور
اس ناک بہونچنے کی راہ کو انسان کے اختیار میں قرار دیتے میں ۔اور خوف و امید کے ذریعہ صحیح راست اور نیکیوں کی طرف

حرکت کے انگیزہ کو انبان کے اندر ایجاد کرتے ہیں بلکہ صحیح راہ کی طرف بڑھنے اور برائیوں سے بچنے کے لئے تام ضروری
اساب اس کے اختیار میں قرار دیتے ہیں۔ جو افراد ان شرائط میں اپنی آزادی اور اختیار سے صحیح استفادہ کرتے ہیں ان کے
لئے مخصوص شرائط میں بالخصوص مشخلات میں فرشتے مدد کے لئے آتے ہیں اور ان کو صحیح راہ پر لگادیتے ہیں۔ معادت کی
طرف قدم بڑھانے ، اہداف کو پانے اور مشخلات کو عل اور موانع کو دور کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں ۔ خدا کی عام اور
مطلق امداد کے علاوہ اس کی خصوصی امداد بھی ان فریب زدہ انبانوں کے طامل حال ہوتی ہے اور اسی خصوصی امداد کے
ذریعہ شیطان کی تام قوتوں پر غلبہ پاکر قرب النہی کی طرف راہ کمال کو طے کرنے میں مزید سرعت پیدا ہوجاتی ہے وہ سو سال کی
راہ کو ایک ہی شب میں طے کر لیتے ہیں یہ امداد پروپگیڈوں کے ختم کرنے کا سبب بھی ہوتی ہے جو اپنی اور دوسروں کی
مادت میں صالح انبانوں کے بلند اہداف کی راہ میں دشمنوں اور ظالم قوتوں اور ثیطانی وسوسوں کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں ا

## مغربی انسان ثنامول کی نگاه میں انسان کی فطرت:

''ناٹالی ٹربوویک' 'وور حاضر کا امریکی نفس ثناس نے انسان کے بارے میں چند اہم موالوں اور ان کے جوابات کو فلمنی اور تجربی انسان ثناموں کی نگاہ سے ترتیب دیا ہے جس کو پروفیسر ''ونس پاکرڈ'' نے ''عناصر انسان ''نامی کتاب میں پیش کیا ہے،ہم ان موالات میں سے دو مہم موالوں کو جوانسان کی فطرت سے مربوط ہیںیماں نقل کر رہے میں ' \_ پہلا موال یہ ہے کہ انسان کی فطرت کیا ذاتاً اچھی ہے یا بری ہے یا نہی اچھی ہے اور نہی بری ؟

منفی نظریات: فرایڈ کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ: انسان ایک منفی اور مخالف سرشت کا مالک ہے اور وہ اسے غرائز سے برانگیختہ ہوتا ہے جس کی بڑیں زیست ثناسی سے تعلق رکھتی ہیں ۔ خاص طور سے جنسی خواہشات اور پر خاش گری کو

<sup>&#</sup>x27; اس سلسلہ میں مزید معلومات کے لئے ملاحظہ ہو: علامہ محمد حسین طباطبائی کی المیزان فی تفسیر القرآن ، محمد تقی مصباح کی خلاق در قرآن ؛ ج۱ ص ۱۹۳۔۲۳۶۔

<sup>ً</sup> Vance Pakard,The People Shapers,PP.361,Biston,Toronto,1977 اس کتاب کو جناب حسن افشار نے ''آدم سازان '' کے عنوان سے ترجمہ اور انتشارات بہبہانی نے ۱۳۷۰میں منتشر کیا ہے اور ہم نے چناب حسن افشار کے ترجمہ کو تھوڑی تبدیلی کے ساتھ ذکر کیا ہے ۔

فقط اجتماعی معاملات سے قابو میں کیا جاسکتا ہے ۔ نظریہ تجربہ گرا کے حامی ا : (ہابز ) کے کاظ سے انبان فقط اپنی منفعت کی راہ میں حرکت کرتا ہے ۔ نظریہ سود خوری ا : (بنٹا م ہیل ) کے مطابق انبان کے تام اعال اس کی تلاش منفعت کا نتیجہ ہیں ۔ نظریہ لذت گرا کے نائندے کہتے ہیں گئا ہوا ہے اور رنج سے دفریہ لذت گرا کے نائندے کہتے ہیں گئا ہوا ہے اور رنج سے دوچار ہونے سے فرار کرتا ہے ۔ نظریہ افعال گرایان کے حامی ا : (لورنز ا ) کا کہنا ہے انبان ذاتی طور پر برا ہے یعنی اپنے ہی ہم شکوں کے خلاف نارا منگی کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے ۔ آر تصوناک کا ماہر نفیات ا : (نیوبلڈ م) : انبان کی نارا منگی کے مطابہ ہے ۔ مشابہ ہم شکوں کے خلاف نارا منگی کے مشابہ ہے ۔ مشابہ ہم شکوں کے خلاف کا نظریہ بھی عقیدہ افعال گرایان کے مشابہ ہے ۔

دوسرا سوال اس تکند کی طرف ا ظارہ کرتا ہے کہ انسان کا حیوانات سے جدا ہونا ماہیت کے اعتبار سے ہے یا مرتبہ حیوانیت کے اعتبار سے ہے ؟ اس سلیلہ میں مختلف نظریات بیان کئے گئے ہیں جن میں سے بعض نظریات کو ''ناٹالی ٹربوویک'' نے سوال و جواب کی صورت میں یوں پیش کیا ہے: انسان و حیوان ایک مخصوص طرز عل کی پیروی کرتے ہیں یا انسان میں الیے نظری اراد سے ہیں جو حیوانی ضرور توں سے بہت بالا ہیں ؟ صلح پہندی کے مدعی (بیوم ، ہارٹلی ) کا کہنا ہے: انسان کے طریقہ علی میں و مورت کی مرح کے ضدی چیزیں ہیں جو خود بخود حیاس ہوجاتی ہیں ۔ عقیدہ تجربہ گرائی کے ہمنوا ( ہبنہ ) کے مطابق بانسان کی ظرت بالکل مثینی انداز میں ہے جو قوانمین حرکت کی پیروی کرتا ہے ،انسان کے اندر روح کے عنوان سے کوئی برتری کی کیفیت نہیں ہے ۔ تغمیر رفتار بہ عنوان نتیجہ بکائل انسان کے طبیعی انتخاب کا سرچشہ ہے ، لیکن بعد میں اس کا اطلاق انسان و حیوان کے انتخابی پہلو پر ہونے لگا اور اس وقت حضوری گوثوں پر اطلاق ہوتا تھا اور آج کل علم

aggressio n.

empiricists.

utillitarians. `

e donists. '

<sup>° &</sup>quot;ethologists"(کردار شناسی(ethology ) ایسا کردار و رفتاری مطالعہ ہے جو جانور شناسی کی ایک شاخ کے عنوان سے پیدا ہوا ہے اور بہت سی انواع و اقسام کی توصیفِ رفتار اور مشاہدہ کی مزید ضرورت کی تاکید کرتا ہے ۔

Lorenz.

orthonoleculer Psychiatrists.

Newbold.

حیات کی طرف متمائل ہوگیا ہے فرایڈ کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ: انسان تام حیوانوں کی طرح فط غریزی خواہثوں کے فطار اکو کنٹرول کر سکتا ہے ۔ اس خواہش کو شرمندہ تعییر حیاتی ضرور تیں وجود میں لاتی ہیں ۔ انسان کا طریقۂ عل، لذت کی طرف میلان اور رنج والم سے دوری کی بیروی کرنا ہے حتی وہ طریقۂ عل جو ایسا گلتا ہے کہ بلند و بالا اہداف کی بنیاد پر ہے حتیت میں وہ بہت ہی پست مقاصد کو بیان کرتا ہے ۔ عقیدہ کردار و افعال کے علمبردار (اسکینز) کے مطابق: طریقۂ عل حقیقت میں وہ بہت ہی پست مقاصد کو بیان کرتا ہے ۔ عقیدہ کردار و افعال کے علمبردار (اسکینز) کے مطابق: طریقۂ عل جنین اس چیز پر تگاہ چاہتا انسان کا ہو، چاہتے حوان کا سمی شرائط کے پابند ہیں ۔ کبھی انسان کے طریقۂ علی پر تگاہ ہوتی ہے کیکن اس چیز پر تگاہ نہیں ہوتی جو انسان کے طریقۂ علی کو حیوان کے طریقۂ علی ہے حیدا کردے جیسے ' آزادنہ ارادہ ، اندرونی خواہش اور خود مختار ہوتا ' 'اس طرح کے غلط مفاہیم ، ہے فائدہ اور خطرناک میں چونکہ انسان کی اس غلط فکر کی طرف رہنائی ہوتیے کہ وہ ایک خاص مخلوق ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ۔

عتیدہ عقل ( دُکارٹ ) : پہت حیوانات مشین کی طرح ہیں یعنی ان کا طریقۂ عل بعض مادی قوانین کے تحت ہے اور انبان

حیوانی فطرت کے علاوہ عقلی فطرت بھی رکھتا ہے جو اے قضا وت، انتخاب اور اپنے آزاد ارا دہ کے انجام دینے کی اجازت

دبتی ہے ۔ فرایڈ کے جدید ماننے والے ( فروم ،اریکن ) کے مطابق: انبان ایسی توانائی رکھتا ہے جو زندگی کی سادہ ضرور توں

پر راضی ہونے ہے بالا ترہے اور وہ اچھائیاں تلاش کرنے کے لئے فطری توانائی رکھتا ہے ۔ لیکن یہ بات کہ وہ انہیں کب

کر سے گا یا نہیں ،اجتماعی اسب پر مخصر ہے، انبان کے اچھے کام ہو سکتے ہیں کہ بلند و بالا ارادے ہے آغاز ہوں لہذا وہ
فظ بہت اہداف ہے مخرف نہیں ہوتے ہیں ۔انبان محوری کے ثیدائی ( مازلو، رو جرز ) کے مطابق: انبان کی فطرت

حیوان کی فطرت سے بعض ہتوں میں برتر ہے، ہر انبان یہ قابلیت رکھتا ہے کہ کمال کی طرف ترکت کرے اور خود کو نمایاں

کرے، نامنا سب ماحول کے شرائط وغیرہ مثال کے طور پر فقیر آدمی کا اجتماعی ماحول، جو اپنے تہذیب نفس کی ہدایت کو خلط

دارت کی طرف نے جاکر نابود کر دیتا ہے یہ ایسی ضرور تیں ہیں جو انبان کے لئے اہمیت رکھتی ہیں۔ لیکن حیوان کے لئے باعث

Tensions.

اہمیت نہیں میں مثال کے طور پر محبت کی ضرورت، عزت اعتبار، صحت، احترام کی ضرورت اور اپنی فہم کی ضرورت و امران فہم کی ضرورت و عقیرہ ۔ عقیدہ وجود کے پر متار ( سارٹر ) کے بہ قول: انسان اس پہلوست تام حیوانوں سے جدا ہے کہ وہ ہمجھ سکتا ہے کہ اس کے اعال کی ذمہ داری فقط اسی پر ہے ،یسی معرفت انسان کو تہائی اور ناامیدی سے باہر لاتی ہے اور یہ چیزانسان ہی سے مخصوص ہے ۔

مبهم نظریات: نظریه افعال گرائی کے حامی (واٹن ۱، اسکینز ۲) کے مطابق: انبان ذاتاً اچھا یا برا نہیں ہے بلکہ ماحول اس
کو اچھا یا برا بناتا ہے ۔ معاشرہ اور ساج گرائی نظریہ (بانڈورا ۴، مائکل ۴) کے مطابق: اچھائی یا برائی انبان کو ایسی چیز کی تعلیم
دیتے ہیں جو اس کے لئے اجرکی سوغات پیش کرتے ہیں اور اس کو سزا سے بچاتے ہیں ۔ وجود گرائی کا نظریہ (سارٹر) کے
بہ قول: انبان ذاتاً اچھا یا برا نہیں ہے بلکہ وہ جس عل کو انجام دیتا ہے اس کی ذاتی فطرت پر اثر انداز ہوتا ہے ، ابلذا اگر تام
لوگ ا چھے ہوں تو انبان کی فطرت بھی اچھی ہے اور اسی طرح بر عکس۔

مثبت نظریات: فرایڈ کے جدید ماننے والے (فروم، اریکن ): انسان کے اچھے ہونے کے لئے اس کے اندر مخصوص توانائی موجود ہے لیکن یہ کہ وہ اچھا ہے یا نہیں، اس معاشرہ سے مربوط ہے جس میں وہ زندگی گذاررہا ہے اور ان دوستوں سے مربوط ہے جس کے ساتھ خاص طور سے بچینے میں رابطہ رکھتا تھا فرایڈ کے نظریہ کے برخلاف اچھے اعال فطری زندگی کی ضرورتوں سے وجود میں نہیں آتے ہیں۔ انسان محوری ( مازلوم، روجرز ( ): انسان کے اندرنیک ہونے اور رہنے کی

Behaviorists.

Watson. \

Skinner.

Bandura. '

Mischel.

Erikson. humanists.

Maslow. <sup>^</sup>

Rogers.

قابلیت موجود ہے اور اگر اجتماعی ضرور تیں یا اس کے غلط ارادہ کی دخالت نہ ہو تو اس کی اچھائی ظاہر ہو جائے گی ۔ رومینئکس افراد ا( روسو ) انسان اپنی خلقت کے وقت سے ایک اچھی طبیعت کا مالک ہے اور جو وہ براعل انجام دیتا ہے وہ اس کی ذات میں کسی چیز کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ برسے معاشرہ کی وجہ ہے ۔

<sup>&#</sup>x27;romanticists (رومانی انداز، فنون اور بین الاقوامی عقیدہ فلسفہ میں غالباً (نئے کہن پرستی کے مقابلہ میں اور مکانیزم و عقل پرستی سے پہلے) مغربی یورپ اور روس میں ۱۹ویں صدی کے آخر اور ۱۹ویں صدی کے آغاز تک چھا گیا تھا رومانیزم فطرت کی طرف سادہ انداز میں بازگشت کے علاوہ غفلت یعنی میدان تخیل اور احساس تھا ،نفسیات شناسی کے مفاہیم اور موضوعات سے مرتبط، بیان ، سادہ لوحی ، انقلابی اور بے پرواہی اور حقیقی لذت ان کے جدید تفکر میں بنیادی اعتبار رکھتا ہے۔ رومانیزم ،ظاہر بینی ،ہنر و افکار اور انسان کے مفاہیم میں محدودیت کے خلاف ایک خاص طغیان تھا اور اپنے فعل میں تاکید بھی کرتے تھے کہ جہان کو درک کرنے والا اس پر مقدم ہے ، یہیں سے نظریۂ تخیل محور و مرکز قرار پاتا ہے ۔

## نظام خلقت میں انسان کا مقام

اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات

ا. خلافت، کرامت اور انسان کے امانت دار ہونے کے مفاہیم کی وصاحت کریں ؟

۲آیات قرآن کی روشنی میں انسان کے خلیفة اللہ ہونے کی وصاحت کریں؟

٣ خلافت کے لئے،حضرت آ دم کے شایستہ و سزاوار ہونے کا معیار بیان کریں ؟

ہم کرامت انبان سے کیا مراد ہے اس کو واضح کریں نیز قرآن کی روشنی میں اس کے اقبامکو ذکر فرمائیں ؟

۵. ذاتی اور کبی کرامت کی وضاحت کریں ہوو فسل بیطے ہم ذکر کرچکے ہیں کہ قرآن مجید انبان کی موجودہ نسل کی تخلیق کو حضرت آدم کم کی خلقت سے مخصوص جانتا ہے اور انبانوں کے تفکر ، خواہطات اور غیر حیوانی توانائی سے استوار ہونے کی تاکید کرتا ہے ، حضرت آدم ، اور ان کی نسل کی آفریش سے مربوط آیات گذشتہ دو فصلوں میں بیان کی گئی آیات سے زیادہ میں جس میں حضرت آدم ، کی خلافت و جانشینی نیز دو سرے موجودات پر انبان کی برتری و کرامت اور دو سری طرف انبان کی پتی ، سخرت آدم ، کی خلافت سے بھی گر جانے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے ،انبان کی خلافت کے منلہ اور اس کی کرامت کے بارے میں قرآن مجید نے دو اعتبار سے لوگوں کے بامنے متعدد موالات اٹھائے میں ، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل میں ۔ احضرت آدم ، کی جانشین سے مراد کیا ہے اور وہ کس کے جانشین تھے ؟

۲ آیا خلافت اور جانشینی حضرت آدم ہے مخصوص ہے یا ان کی نسل بھی اس سے بسر مند ہو سکتی ہے ؟

۳. حضرت آدم کا خلافت کے لئے شایبۃ و سزاوار ہونے کا معیارکیا ہے اور کیوں دوسری مخلوقات خلافت کے لائق نہیں میں ؟

۳ انیان کی برتری اور کرامت کے سلسلہ میں قرآن میں دو طرح کے بیانات کا کیا راز ہے؟ کیا یہ بیانات، قرآن کے بیان میں تناقض کی طرف اطارہ نہیں میں ؟ اسی فصل میں ہم خلافت الٰہی اور کرامت انسان کے عنوان کے تحت مذکورہ سوالات کا جائزہ و تحلیل اور ان کے جوابات پیش کریں گے ۔

#### خلافت الهي:

اولین انبان کی خلت کے سلسلہ میں قرآن مجید کی آیات میں ذکر کئے گئے سائل میں سے ایک انبان کا خلیفہ ہونا ہے، سورة
بقرہ کی ۳۰ ویں آیہ میں خداونہ عالم فرماتا ہے: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَاءِكِةِ إِنِّی جَامُلُ فِی الْارضِ خلیفۃ قَالُوا اُسْجُسَل فیجا مُو
یَفِکُ الدَّاء وَ شَحْن نُجِّ بَجُوکُ وَفَدَّسُ لَکَ قَال إِنِّی اُعْلُون ) اور (یاد کرو) جب تمبارے پروردگار نے فرشتوں سے
کیا کہ میں ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں تو کئے گئے؛ کیا تو زمین میں ایے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فیاد اور
خونریزیاں کرتا پھرے حالانکہ ہم تیری تبیج و تقدیس کرتے میں اور تیریپاکیزگی ثابت کرتے میں، تب خدا نے فرمایا ؛ اس میں
تو حک ہی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ۔ خلیفہ اور خلافت، ''خلف'' کا نافوذہ جس کے معنی بیجے اور جانشین
کو استمال کبھی تو حی امور کے لئے ہوتا ہے جسے (وَ هُوَ الَّذِی جُعَلُ اللَّیلُ وَ النّمارُ خلِفَۃ فی
وہ (خدا ) ہے جس نے رات اور دن کو جانشین بنایا ۔۔۔'اور کبی احتباری امور کے لئے جیے (یا دَاوؤ إِنَّا جَعُلنَاکُ خلیفۃ فی
الْارضِ فَاحَمُ مِیْن النّاسِ با بحقؓ ) اے داوود اہم نے تم کو زمین میں نائب قرار دیا تو تم کوگوں کے دربیان بالکل تحیک فیسلہ کیا
کرو، اور کبی غیر طبیعی حقیتی امور میں استمال ہوتا ہے جسے حضرت آدم کی خلافت جو مورہ بقرہ کی ۳۰ وں آیہ میں مذکور ہے ۔

ا فرقان ، ۶۲۔ ۲ م. ع۲

حضرت آدم کی خلافت سے مراد انسانوں کی خلافت یا ان سے بہلے دوسری مخلوقات کی خلافت نہیں ہے بلکہ مراد ، خدا کی خلافت و جانشینی ہے ،اس لئے کہ خداونہ عالم فرماتا ہے کہ: '' میں جانشین قرار دوں گا'' یہ نہیں فرمایا کہ '' کس کا جانشین '' مزید یہ کہ فرشوں کے لئے جانشینی کا مئلہ پیش کرنا ،ان میں آدم کا حدہ بجالانے کے لئے آمادگی ایجاد کرنا مطلوب تھا اور اس آمادگی میں غیر خدا کی طرف سے جانشینی کا کوئی کردار نہیں ہے،اس کے علاوہ جیما کہ فرشوں نے کہا ؛ کیا اس کو خلیفہ بنائے گا جو فعاد و خونریزی کرتا ہے جب کہ ہم تیری تسبیع و تحلیل کرتے ہیں، اصل میں یہ ایک مؤدبانہ درخواست تھی کہ ہم کو خلیفہ بنادے کیوں کہ ہم سب سے بہتر و سزاوار میں اور اگر جانشینی خدا کی طرف سے مد نظر نہ تھی تو یہ درخواست بھی ہے وجہ تھی،اس لئے کہ غیر خدا کی طرف سے مد نظر نہ تھی تو یہ درخواست بھی ہے وجہ تھی،اس لئے کہ غیر خدا کی طرف سے جانشینی اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے کہ فرشت اس کی درخواست کرتے ،نیز غیر خدا سے جانشینی حاصل کرنے کے لئے تمام اساء کا علم یا ان کو حظ کرنے کی توانائی لازم نہیں ہے پس خلافت سے مراد خداوند عالم کی جانشینی حاصل کرنے کے لئے تمام اساء کا علم یا ان کو حظ کرنے کی توانائی لازم نہیں ہے پس خلافت سے مراد خداوند عالم کی جانشینی حاصل کرنے کے لئے تمام اساء کا علم یا ان کو حظ کرنے کی توانائی لازم نہیں ہے پس خلافت سے مراد خداوند عالم کی جانشینی ہے ۔

دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ خداوند عالم کی جانٹینی صرف ایک اعتباری جانٹینی نہیں ہے بلکہ تکوینی جانٹینی ہے جیما کہ آیہ کے بیاق و باق سے یہ نکتہ بھی واضح ہوجاتا ہے، خداوند عالم فرماتا ہے: ﴿وَعَلَمْ آدَمُ الْاَعَاءَ كُلُّمًا ﴾ ''اور خدا وند عالم نے حضرت آدم کو تام انعاء کُلُّمًا ) ''اور خدا وند عالم نے حضرت آدم کو تام انعاء کُلُمًا ) ''اور خدا وند عالم کی طرف سے جناب آدم کے سجدہ کرنے کا حکم ہونا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ خلافت تکوینی کا عالی رتبہ ، خلیفۃ اللہ کو واضح کرتا ہے کہ یہ خلافت تکوینی کا عالی رتبہ ، خلیفۃ اللہ کو قوی بناتا ہے تاکہ خدائی افعال انجام دے سکے یا دوسرے لفطوں میں یہ کہ ولایت تکوینی کا مالک ہو جائے ۔ خلافت کے لئے حضرت آدم ہے کے ہائے ہوئے امعیار:

آیت کریمہ کے ذریعہ ( وَ عَلَمْ آ دِ مُ الْا مَاءِ کُلُهَا ثُمُّ عَرْضُهُمْ عَلَىٰ الملاءِكَةِ فَقَالَ أنبِءونِي بأَ مآءِ هُوْلَاء إِن كُنْتُم صَادِقِين ) ''

' تشریعی خلافت سے مراد ، لوگوں کی ہدایت اور قضاوت کے منصب کا عہدہ دار ہونا ہے ۔اور خلافت تکوینی سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص خدا کے ایک یا چندیا تمام اسماء کا مظہر بن جائے اور صفات باری تعالی اس کے ذریعہ مرحلۂ عمل یا ظہور میں واقع ہوں۔ اور حضرت آدم کو تام اساء کا علم دے دیا پھر ان کو فرشوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگرتم سے ہو تومجھے ان اساء کے نام بتاؤا''یہ اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خلافت خدا کے لئے حضرت آدم کی معیار قابلیت ، تام اساء کا علم تھا۔ اس مطلب کو سورۂ بقرہ کی ۳۳ ویں آیہ بھی تائید کرتی ہے۔

کیکن پر کہ اماء سے مراد کیا ہے اور خدا ونہ عالم نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تعلیم دی اور فرشتے ان اماء
سے کیونکر بے خبر تھے اس سلمہ میں بہت زیادہ بحث ہوئی ہے جس کو ہم پیش نہیں کریں گے فتط ان میں سے بہلے مطلب
کو بطور اختصار ذکر کریں گے ،آیات قرآن میں وضاحت کے ماتھ یہ بیان نہیں ہوا ہے کہ ان اماء سے مراد کن موجودات کے نام اور
نام میں اور روایات میں ہم دو طرح کی روایات سے رو برو ہیں، جس میں سے ایک قسم نے تام موجودات کے نام اور
دوسری قسم نے چاردہ مصومین کے نام کو ذکر کیا ہے ۔ ایکن حضرت آدم کی خلافت تکوینی کی وجہ اور اس بات پر قرآن کی
تائید کہ خدا ونہ عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اماء کا علم دیا سے مراد یہ ہے کہ موجودات، فیض خدا کا وبیلہ بھی ہوں اور
خدا ونہ عالم کے اماء بھی ہوں اور کی چیز سے پشم پوشی نہوئی ہو ۔

مخلوقات کے اتاء سے حضرت آدم کا آگاہ ہونا اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کی طرف سے خلافت اور جانشینی کے حدود کو ان کے اختیار میں قرار دیاجائے ۔ اور اتاء خداوند عالم کے جاننے کا مطلب، مظمر اتاء اللی ہونے کی قدرت ہے یعنی لایت تکوینی کا ملنا ہے اور اتاء کا جاننا ، فیض الهی کا ذریعہ ہے بیہ ان کو خلافت کے حدود میں تصرف کے طریقے بتاتا ہے ور اس وضاحت سے ان دو طرح کی روایات کے درمیان ظاہری اختلاف اور ناہا ہمگی ہر طرف ہو جاتی ہے۔ قابل توجہ بات یہ کہ اتاء سے مراد اس کا ظاہری مفہوم نہیں ہے جس کو ایک انبان فرض ، اعتبار اور وضع کرتا ہے، اسی طرح ان اتاء کی تعلیم کے معنی بھی ان الفاظ و کلمات کا ذہن میں ذخیرہ کرنا نہیں ہے ، اس کئے کہ ذکورہ طریقہ سے ان

ا بقره ، ۳۱۔

مالحظم ہو: مجلسی ، محمد باقر ؛ بحار الانوار ، ج۱۱ ص ۱۴۵۔ ۱۴۷، ج ۲۶، ص ۲۸۳۔

ا ماء کا جانا کسی بھی صورت میں خلافت اللی کے لئے معیار قابلیت اور خلافت کلویٹی کے حصول کے لئے کوئی اہم رول نہیں

ادا کر سکتا ہے، اس لئے کہ گر علم حصولی کے ذریعہ ا ماء وضعی اور اعتباری حفظ کرنا اور یاد کرنا مراد ہوتا تو حضرت آدم ، کے خبر

دینے کے بعد چونکہ فرشتہ بھی ان ا ماء ہوگئے تھے لہٰذا انھیں بھی خلافت کے لائق ہونا چاہئے تھا بلکہ اس سے مراد
چیزوں کی حقیقت جانا ان کے اور ا ماء خداوند عالم کے بارے میں حضوری معرفت رکھنا ہے جو تکوینی تصرف پر قدرت
کے ساتھ ساتھ حضرت آدم ، کے وجود کی برتری بھی ہے '۔

## حضرت آدم کے فرزندوں کی خلافت:

حضرت آدم کے تخلین کی گنگو میں خداوند عالم کی طرف سے خلافت اور جانشین کا منلہ بیان ہو پچا ہے۔ اور مورہ بقرہ کی ج ویں آیت نے بہت ہی واضح خلافت کے بارے میں گنگو کی ہے۔ اب یہ موال در پیش ہے کہ کیا یہ خلافت حضرت آدم ہے مخصوص ہے یا دوسرے افراد میں بھی پائی جاسکتی ہے ؟ جواب یہ ہے کہ : مذکورہ آیہ حضرت آدم کی ذات میں خلافت کے انحصار پر نہ فط دلالت نہیں کرتی ہے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جلد (آنجول فیجا من یُغبذ فیجا وَیُفِکُ الدّباء) اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خلافت صفرت آدم ہی ذات سے مخصوص ہوتی تو چونکہ حضرت آدم ہی ذات سے مخصوص ہوتی تو چونکہ حضرت آدم ہمصوم میں اور مصوم فیاد و نوزیزی نہیں کرتا ہے ابندا خداوند عالم فرشتوں سے یہ فرما سکتا ہے کہ قال و نوزیزی نہیں کرتا ہے ابندا خداوند عالم فرشتوں سے یہ فرما سکتا ہے کہ بالبتہ یہ ثبہ نہ ہو کہ تام افراد بالفعل خدا کے جانشین و خلیفہ میں اس لئے کہ یہ کہا تھا ، وہ تاریخ قبول کیا جاسکتا ہے کہ مقرب الٰہی فرشتے جس مقام کے لائق نہ تھے اور جس کی وجہ سے حضرت آدم کا سجدہ کیا تھا ، وہ تاریخ کے بطن فرزندوں سے خصوص ہے جو تام اناء کا علم رکھتے ہیں بابندا اگرچہ نوع انبان خدا کی جانشین اور خلافت کا اسکان کے بعض فرزندوں سے خصوص ہے جو تام اناء کا علم رکھتے ہیں بابندا اگرچہ نوع انبان خدا کی جانشین اور خلافت کا اسکان کا اسکان

ا بعض مفسرین نے احتمال دیا ہے کہ ''اسماء''کا علم مافوقِ عالم و ملائکہ ہے ؛ یعنی اس کی حقیقت ملائکہ کی سطح سے بالاتر ہے کہ جس عالم میں معرفت وجودمیں ترقی اور وجود ملائکہ کے رتبہ و کمال سے بالاتر کمال رکھنا ہے اور وہ عالم ، عالم خزائن ہے جس میں تمام اشیاء کی اصل و حقیقت ہے اور اس دنیا کی مخلوقات اسی حقیقت اور خزائن سے نزول کرتے ہیں (وَ إِن مِّن شَیئِ إِلا عِندَنَا خَزَاءِنُہُ وَ مَا نُنْزَلُهُ إِلا بِقَدَرٍ مَّعُلُومٍ)(حجر ، ۲۱)''اور ہمارے یہاں تو ہر چیز کے بے شمار خزانے پڑے ہیں اور ہم ایک جچی،تلی مقدار ہی بھیجتے رہتے ہیں "ملاحظہ ہو: محمد حسین طباطبائی کی المیزان فی تفسیر القرآن ؛ کے ذیل آیہ سے ۔

رکھتا ہے کیکن جو حضرات علی طور پر اس مقام کو حاصل کرتے میں وہ حضرت آدم اور ان کی بعض اولادیں میں جو ہر زمانہ میں کم از کم ان کی ایک فرد تاج میں ہمیشہ موجود ہے اور وہ روئے زمین پر خدا کی جت ہے اور یہ وہ نکتہ ہے جس کی روایات میں بھی تاکید ہوئی ہے'۔

## کرامت انبان:

انیان کی کرامت کے سلمہ میں قرآن مجید کا دو پہلو بیان موجود ہے :قرآن مجید کی بعض آیات میں انیان کی کرامت،

شرافت اور دوسری مخلوقات پراس کی برتری کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اور بعض آیات میں انیان کی تذکیل اور اس

کو حیوانات ہے بہت بیان کیا گیاہے مثال کے طور پر مورۂ اسراء کی ، کویں آیت میں خداوند عالم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے

اور بہت سی دوسری مخلوقات کے مقابلہ میں اس کی برتری بیان ہوئی ہے ۔ نبورۂ مین کی چوتھی آیہ اور مورۂ مومنون کی ہما

ویں آیہ میں انیان کی بہترین انداز میں خلقت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے آور دوسری بہت سی آیات میں یوں مذکور ہے

کہ جو کچھ بھی زمینوں و آمانوں میں ہے انیان کے لئے مخریا اس کے لئے پیدا کی گئی ہے آبور طائکہ نے اس کا حجدہ کیا ہے، وہ

تام اماء کا جاننے والا، مقام خلافت ہ اور بلند درجات انکا حال ہے، یہ تام چیزیں دوسری مخلوقات پر انیان کی برتری،
شرافت اور کرامت کی طرف اظارہ ہے اور دوسری طرف ضیف ہونا '، لانچی ہونا'، نالم و ناظکرا ' اور جائل ہونا''،

ملاحظم بو: كليني ، محمد بن يعقوب ؛ الاصول من الكافي ؛ ج١، ص ١٧٨ و ١٧٩-

<sup>&#</sup>x27; (وَ لَقَدَ كَرُّمُنَا بَنِی آدمَ وَ حَمَلْنَاهُم فِی البَرِّ وَ البَحرِ وَ رَزَقَنَاهُم مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَلَلْاَهُم عَلَیٰ کَثِیرِ مُمَّن خَلَقنَا تَفضِیلاً)(اسراء , ۷۰)اورہم نے یقیناًادم ُکی اولاد کو عزت دی اور خشکی اور تری میں ان کو لئے پہرے اور انہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں اور اپنے بہتیرے مخلوقات پر ان کو فضیلت دی ۔

<sup>ً (</sup>لَقُدُ خُلَقُنَّا الْإِنسَانَ فِي أَحسَنِ تَقْوِيمٍ)(تينِ، ۴)يقيناً بم نے انسان کو بہت اچھے حلیے (ڈھانچے)میں کا پیدا کیا ۔(فَتَبَارَکَ اللّٰهُ أَحسَنُ الْاَسُانَ فِي أَحسَنِ تَقْوِيمٍ)(الْبَانَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ

الخُلِاقِینَ)(مومنُون,۱۴)تو خداً بابرَکُتُ ہے جو سبُ بنانے والوں میں بہتر ہے ۔ \* (اَ لَم تَرَوا أَنَّ الله سَخْرَ لَكُم مَا فِی السَّمُواتِ وَ مَا فِی الأرضِ وَ أَسْبَغَ عَلَیكُم نِعمَہُ ظَاہِرۃً وَ بَاطِنَۃً)( لقمان ؍ ۲۰) کیا تم لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا ہی نے یقینی تمہارا تابع کردیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کردیں ۔(هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فِی الأرضِ جَمِیعاً)(بقرہ ۲۹)اور وہی تو وہ (خدا)ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔

<sup>&</sup>quot; يم أيات خلافت المي كي بحث مين بيان بوچكي بين -

آ اس حصہ کی آیتیں بہت زیادہ ہیں اور ان کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ۔

<sup>&#</sup>x27; (وَ خُلِق الإنسَانُ ضَعِيفاً)(نساء ؍٢٨)اور انسان كمزور خلق كيا گيا ہے ـ

<sup>^ (</sup>إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقِ هَلُوعِأً)(معارج ، ٩٩)يقيناً إنسان بهت لالچي پيدا بوا بي

ا ﴿ أَنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُّومٌ كُفَّارٌ ﴾ (ابرابيم، ٣٤) يقيناً انسان برُّ اناانصاف اور ناشكرا ہے ـ

<sup>&#</sup>x27; ( إِنَّهُ كَانَ ظُلُوماً جَهُولاً) ( احزاب ٧٢٠) يقيناً انسان برُّا ظالم و جابل ہے۔

چوپائے کی طرح بلکدان سے بھی زیادہ گمراہ ہونا اور پست ترین درجہ میں ہونا کیے وہ امور میں جو قرآن مجید کی بعض دوسر ی آیات میں بیان ہوا ہے ۔ اور دوسر ی مخلوقات پرانیان کی عدم برتری کی علامت ہے بلکدان کے مقابلہ میں انیان کے پست تر ہونے کی علامت ہے،کیا یہ دوطرح کی آیات ایک دوسرے کی متناقض میں یا ان میں سے ہر ایک کسی خاص مرحلہ کو بیان کررہی ہے یا مئلہ کسی اور انداز میں ہے جمذ کورہ آیات میں خور و فکر ہمیں اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ انیان قرآن کی نظر میں دو طرح کی کرامت دکھتا ہے : کرامت ذاتی یا وجود ثناسی اور کرامت اکتبابی یا اہمیت ثناسی ۔

## کرامت ذاتی:

کرامت ذاتی سے مرادیہ ہے کہ خداوند عالم نے انبان کو ایما خلق کیا ہے کہ جمم کی بناوٹ کے اعتبار سے بعض دوسری مخلوقات کے مقابلہ میں زیادہ امکانات و سولت کا حال ہے یا اس کے امکانات کی ترکیب و تنظیم اچھے انداز میں ہوئی ہے، بسر حال بہت زیادہ سہولت اور توانائی کا حال ہے اس طرح کی کرامت، نوع انبان پر خداوند عالم کی مخصوص عنایت کا اظارہ ہے جس سے سبحی متفیض میں، لہذا کوئی یہ حق نہیں رکھتا ہے کہ ان چیزوں سے مزین ہونے کی بنا پر دوسرے مخلوق کے مقابلہ میں فخر کرے اور ان کو اپنا انبانی کمال اور معیار اعتبار سمجھے یا اس کی وجہ سے مورد تعریف قرار پائے بلکہ اتنی سہولت والی ایسی مخلوق تخلیق کرنے کی وجہ سے خداوند عالم کی جمہ و تعریف کرنا چاہئے۔

جس طرح وہ خود فرماتا ہے (فَتَبَارُكَ اللّٰه أَحَن الخَالِقِين ) اور سورۂ اسراء كى ٠٠ ويں آيہ (وَ لقَد كُزَّمنَا بَنِي آدمٌ وَ حَمَنَا هُم فِي البِرِّ وَ
البَّرِ وَ رَزَقناهُم مِن الطَّيْبَاتِ وَ فَضَّلنَاهُم عَلَىٰ كُثِيرٍ مَمَّن خَلَقنَا تَفْضِيلاً ) اور بہت سى آیات جو دنیا اورمافیها كوانسان كے لئے منز
ہونے كوبيان كرتى ہيں جيسے '' وَ سَخَرٍ كُمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَ مَا فِيالَارضِ جَمِيعاً مِنة ') اور جيسے (خَلَقَ كُمُ مَا فِي اللَّرضِ جَمِيعاً ) وغيره

ر (أُولَاءِکَ كَالِانعَامِ بَل بُم أَضَلُ) (اعراف ، ١٧٩)وه لوگ چوپايوں كى طرح بين بلكہ ان سے بھى زياده گمراه بين ـ

<sup>(</sup>ثُمُّ رَدَدنَاهُ أَسَفَلَ سَافِلِينَ)(تَینَ، ۵)پهر مم نے اسے پست سے پست حالت کی طرف پهیر دیا۔

۳ سورهٔ اسراء ۲۰۰۰ ن

<sup>&#</sup>x27; سور ہ جائیہ ؍ ۱۳

آیات صنف انسان کی کرامت تکوینی پر دلالت کرتی ہیں ۔ اور ( خُلِقُ الإنسان صَنبیفا!) جیسی آیات اور سورۂ اسراء کی ۰> ویں آیہ جو کہ بہت سی مخلوقات (نہ کہ تام مخلوقات ) پر انسان کی برتری کو پیش کرتی ہے یعنی بعض مخلوقات پر انسان کی ذاتی عدم برتری کی یاد آوری کرتی ہے '۔

#### ر کرامت اکتبایی:

اکتبابی کرامت سے مراد ان کمالات کا عاصل کرنا ہے جن کو انبان اپنے اختیاری اعال صابحہ اور ایان کی روشنی میں حاصل کرتا ہے، کرامت کی یہ قتم انبان کے ایٹار و تلاش اور انبانی اعتبارات کا معیار اور خداوند عالم کی بارگاہ میں معیار تقرب سے حاصل ہوتا ہے، یہ وہ کرامت ہے جس کی وجہ سے یقیناً کمی انبان کو دوسر سے انبان پر برتر جانا جاسکتا ہے تھام گوگ اس کمال و کرامت تک رسائی کی قابلیت رکھتے میں ، گیکن کچے ہی گوگ کا میاب ہوتے میں ، اور کچے گوگ اس سے بہرہ رہتے میں ، گویا اس کرامت میں نہ تو تام گوگ دوسری مخلوقات کے مقابلہ میں پست یا میاوی میں ، انبان کی کئی کرامت اکتبابی کی نفی کرنے والی آیات میں ، انبان کی کبی کرامت کو بیان کرتی میں دو طرح کی میں: الغب ) کرامت اکتبابی کی نفی کرنے والی آیات اس سلم کی موجودہ آیات میں ہے ہم فنظ چار آیتوں کے ذکر پر اکتفا کررہے میں:

ا۔ (شُمُ رَوُدناہُ اُنْفَلَ سَافِلِین یہ پھر ہم نے اسے پست سے پست حالت کی طرف پھیر دیا۔ بعض انیانوں سے اکتیابی
کرامت کی نفی اس بنا پرہے کہ گذشتہ آیت میں انیان کی بهترین شکل و صورت میں خلقت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے اور
بعد کی آیت میں اچھے عمل والے اور مومنین انفل الیا فلین میں گرنے سے اسٹناء ہوئے میں اگر ان کا یہ گرنااور پست ہونا
اختیاری نہ ہوتا تو انیان کی خلقت بیکار ہوجاتی اور خداوند عالم کا یہ عمل کہ انیان کو بهترین شکل میں پیدا کرے اور اس کے بعد

سورهٔ نساء ۱۸۸۔

<sup>&#</sup>x27;گذشتہ بحثوں میں غیر حیوانی استعداد کے سلسلہ میں گفتگو کی ہے اور انسان کی دائمی روح بھی معرفت انسان کی ذاتی اور وجودی کرامت میں شمار ہوتی ہے، ہوسکتا ہے کہ سبھی یا ان میں سے بعض انسان کی عالی خلقت سے مربوط آیات جو متن کتاب میں بھی مذکور ہیں مد نظر ہوں ۔ '' تین ہے ۵۔ '' تین ہے ۵۔

ہے وجہ اورانیان کے اختیاریا اس سے کوئی غلطی سرزدنہ ہوتے ہوئے بھی سب سے پست مرحلہ میں ڈالنا غیر حکیمانہ ہے مزیدیہ کہ بعد والی آیت بیان کرتی ہے کہ ایمان اور اپنے صالح عمل کے ذریعہ، انیان خود کو اس حالت سے بچا جاسکتا ہے ہیا اس مزیدیہ کہ بعد والی آیت بیان کرتی ہے کہ ایمان اور اکتیابی چیزوں کی مثل میں گرنے سے نجات حاصل کرسکتا ہے پس معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نزول انیان کے اختیاری اعمال اور اکتیابی چیزوں کی وجہ سے ہے۔

۲۔ (اُولٹک کاَلاَنعام بَل هُم اَضْلُ اُول َ وَلَ هُمُ الغَافِلُون ) یہ لوگ گویا جانور میں بلکہ ان سے بھی کہیں گئے گذرے میں یہی لوگ غافل میں

۳۔ (إِن شَرَّ الدَّوَابِ عِنْد اللِّه الصَّمُّ الْبُمُ النَّذِين لا يَعقِلُون ) بيثك كه زمين پر چلنے والے ميں سب سے بدتر خدا كے نزديك وہ بسرے گونگے ميں جو کچھ نہيں تمجھتے ہيں ۔

۳ \_ (إن الإنسان خُلِقَ حَلُوعاً إِذَا مَنَه الشَّرُ جَزُوعاً وَإِذَا مَنَه الخَيْرِ مَنُوعاً ) بينك انسان بڑا لا پچی پيدا ہوا ہے جب اسے پحکيف ہونچی ہے تو اترانے گلتا ہے ۔ مذکورہ دو ابتدائی ہونچی ہے تو اترانے گلتا ہے ۔ مذکورہ دو ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ عقل و فکر کو استعال نہ کرنے اور اس کے مطابق علی نہ کرنے کی وجہ سے انسانوں کی مذمت کی گئی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں کرامت سے مراد کر امت اکتبابی ہے چونکہ بعد والی آیت نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے اور ان کے اختیاری اعال کی بنا پر اسٹناء کرتی ہے لئذا تیسری آیا کتبابی کر امت سے مربوط ہے ۔ ب) کر امت اکتبابی کو عاب کرنے میں جن میں ہے ہم دو آیتوں کو نموز کے طور پر ذکر کرتے میں عابی نمور کرنے میں جن میں ہے ہم دو آیتوں کو نموز کے طور پر ذکر کرتے میں عابی نمور کئی میں کے بعد بعض انسانوں کو اس سے اسٹناء کرتی میں ۔ ۔ ا) بان آبات کا مجموعہ جو کبی کر امت کی نفی کے بعد بعض انسانوں کو اس سے اسٹناء کرتی میں

ا عراف ۱۷۹٫

<sup>77</sup> Mil 7

<sup>&</sup>quot; سوره معارج , ۱۹-۲۱.

<sup>&#</sup>x27; حجرات ، ١٣۔

جیسے (إِنَ الإِنسان لَغَی خُسر إِلا الَّذِین آمَنُوا اٰ ثُمُّ رَدُدناهُ أَسْفَلَ عافِلِین إِلا الَّذِین آمَنُوا وَعَلِمُوا الصَّالِحَاتِ 'إِن الإِنسان خُلِقَ هَلُوعاً ...
إِلا الْمُصَلِّين ") جیسا کدا شارہ ہوا کہ اکتبابی کرامت انسان کے اختیار سے وابستہ ہے اور اس کو حاصل کرنا جیسا کہ گذشتہ آیتوں میں
آچکا ہے کہ تقویٰ،ایان اور اعال صابحہ کے بغیر میسر نہیں ہے ۔

گذشته مطالب کی روشنی میں وسیح اور قدیمی منله ''انیان کا اشر ف المخلوقات ہونا ''وغیرہ بھی واضح و روش ہو جاتا ہے ہاس

النے کہ انبان کے اشر ف المخلوقات ہونے سے مراد دوسری مخلوقات خصوصاً مادی دنیا کی مخلوقات کے مقابلہ میں مزید

سولت اور بہت زیادہ توانائی کا مالک ہونا ہے ( چاہے قابلیت بہتر اور بہت زیادہ اسکانات کی صورت میں ہو ) اپنے اور

قرآنی نظریہ کے مطابق انبان اشر ف المخلوقات ہے ۔ اور وہ مطالب ہو انبان کی غیر حیوانی فطرت کی ہجشا ور کرامت

ذاتی سے مربوط آیتوں میں بیان ہو چکے میں جارے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے کافی میں ماگرچہ مکن ہے کہ بعض دوسری

مخلوقات جیے فرشتے بعض خصوصیات میں انبان سے بہتر ہوں یا بعض مخلوقات جیے جن ،انبانوں کے مقابلہ میں ہوں ہمکنی

اگر تمام مخلوقات پر انبان کی فوقیت و بر تر می منطور نظر ہے تب بھی کسی صورت میں ہو تو یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ خدا وند عالم

مخلوقات پر تام انبان فوقیت اور بر تر می رکھتے ہیں، البتہ انبانوں کے در میان اسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خداوند عالم

منا کم کی ہم مخلوقات پر تام انبان فوقیت اور بر تر می رکھتے ہیں، البتہ انبانوں کے در میان اسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو خداوند عالم کی ہر مخلوق بگدتام مخلوقات سے بر تر میں اور اکتبابی کرامت کے اس درجہ و مرتبہ کو صاصل کر چکے ہیں جے کوئی حاصل ہی نہیں کہکا تام مخلوقات ہو ولایت تکھینی اور لا محدود خلافت الٰمی کیا بل ہیں ۔

اس مقام پر ایک اہم موال یہ در پیش ہے کہ اگر کرامت اکتبابی انسان سے مخصوص ہے تو قرآن مجید میں کرامت اکتبابی نہ رکھنے والے انسانوں کو کیونکر چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے پست سمجھا گیا ہے ؟اور کس طرح ایک مہم اور معتبر شئ کو ایک امر

عصر ۽ ٢و ٣۔

تین ؍ ۵و ۶۔

<sup>&</sup>quot; معارج ، ۱۹.

<sup>&#</sup>x27; ایک دوسرے زاویہ سے جس طرح فلسفہ و عرفان اسلامی میں بیان ہوا ہے نیزروایات میں مذکورہے کہ پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین ُکا نورانی وجود، تمام مخلوقات کے لئے فیضان الٰہی کا واسطہ اور نقطہ آغازو علت ہے ۔اور علم حیات کے اعتبار سے سب سے رفیع درجات و کمالات کے مالک اور خداوند عالم کی عالی ترین مخلوق میں سے ہیں ۔

کھوپنی سے تقابل کیا جاسکتا ہے اور ان دونوں مقولوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل کیسے قرار دیا جاسکتا ہے ؟!اس کا جواب یہ ہے کہ انبان کی کرامت اکتبابی اگرچہ اقدار ثناسی کے مقولہ میں سے ہے کیکن پر ایک حقیقی شئ ہے نہ کہ اعتباری، دوسرے لفطوں میں یہ کہ ہر قابل اہمیت شی ضروری نہیں ہے کہ اعتباری اور وضعی ہو، جب یہ کہا جاتا ہے کہ: شحاعت، سخاوت ، ایثار و قربانی اعتباری چیزوں میں سے ہیں ،اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سخی ، ایثار کرنے والے ، فدا کار شخص کو صرف اعتبار اور وضع کی بنیاد پر اچھا اورلائق تعریف و تمجید تمجھا گیا ہے بلکہ ایسا شخص واقعاً سخاوت ،ایثار اور فدا کاری نامی حقیقت کا حامل ہے جس سے دوسرے لوگ دور ہیں بس کرامت اکتبابی بھی اسی طرح ہے انبان کی اکتبابی کرامت صرف اعتباری اور وضعی شئ نہیں ہے بلکہ انسان واقعاً عروج و کمال یاتا یا تقوط کرتا ہے ۔ لہٰذا مزید وہ چیزیں جن سے انسانوں کو ۔ اکتیابی اور عدم اکتیابی کرامت سے استوار ہونے کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنا چلیٹے اور ایک کو بلند اور دوسرے کو پست سمجھنا حامیئے،اسی طرح انبانوں کو حیوانات اور دوسری مخلوقات سے بھی موازنہ کرنا حامیئے اور بعض کو فرشتوں سے بلند اور بعض کو چادات و حیوانات سے پہت سمجھنا چاہئے اسی وجہ سے سورۂ اعراف کی ۶ کاویمآیہ میں کرامت اکتبابی نہ رکھنے والے افرا دکو چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ بتایاگیاہے ۔ مورہ انفال کی ۲۲ ویں آیہ میں ' 'بد ترین متحرک ''کا عنوان دیاگیا ہے اور قیامت کے دن ایسے لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش مٹی ہوتے ( وَ یَقُولُ الْکَافِرُ یَا لَیْنَی کُنْتُ تُرَابًا ' ) ور کافر (قامت کے دن )کہیں گے اے کاش میں مٹی ہوتا ۔

## خلاصه فصل:

آگذشتہ فصل میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ انبان بعض مشتر کہ خصوصیات کا حامل ہے بعض مغربی مفکرین نے مثال کے طور پروہ افراد جو انبان کی فعالیت کو بنیادی محور قرار دیتے ہیں یا افراط کے شکار معاشرہ پرست افراد بنیادی طور پر ایسے عناصر کے وجود کے منکر میں اوروہ انبان کی حقیقت کے سادہ لوح ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں ۔ان گروہ کے علاوہ

ا سورهٔ نبا ، ۴۰۔

دوسرے لوگ مشتر کہ فطرت کو قبول کرتے میں کیکن انسان کے اچھے یا برے ہونے میں اختلاف نظرر کھتے میں بعض اس کو برا اور بعض فقط اچھا تمجھتے میں، بعض نے انسان کو دوپہلو رکھنے والی تصویر سے تعبیر کیا ہے۔

۲. قرآن کریم نے اس موال کے جواب میں جو انسانوں کو بنیا دی طور پر اچھے اور برے خواہشات کا حامل جانتے ہیں، ان کے معنوی و مادی پہلوؤں کو جدا کرکے تجزیہ و تحلیل کی ہے۔

۳۔ انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ یہ ایک تکوینی شئ ہے یعنی انسان کائنات میں تصرف اور ولایت تکوینی کے مقام کو حاصل کر سکتا ہے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے اس مقام کو حاصل کرنے کی راہ اور حضرت آدئم کی صلاحیت کا معیارتام اساء کے بارے میں ان کی حضوری معرفت ہے ،اسماء مخلوقات اس کی جانشینی کے اختیارات پر استوار ہے ۔اسماء اللی ،قدرت اور ولایت تکوینی کو فراہم کرتا ہے اور وسیلہ فیض کے اسماء اس کے لئے اثنیاء میں طریقہ تصرف مهیا کرتے ہیں ۔

ہم. حضرت آدم کی اولادوں میں بعض ایسے افراد بھی میں جو مقام خلافت کو حاصل کر چکے میں اور روایتوں کے مطابق ہر زمانے میں کم از کم ایک فرد زمین پر خلیفة اللہ کے عنوان سے موجود ہے ۔ ۵

انیان دو طرح کی کرامت رکھتا ہے: ایک کرامت ذاتی جوتام افراد کو شامل ہے اور باقی مخلوقات کے مقابلہ میں ہمتر اور بہت زیادہ امکانات کا حامل ہے اور دوسرا کرامت اکتیابی کہ اس سے مراد وہ مقام و منزلت ہے جس کو انیان اپنی تلاش و جنجو سے حاصل کرتا ہے اور اس معنوی کمال کے حصول کی راہ، ایان اور عمل صالح ہے اور چونکہ افراد کی آزمائش کا معیار و اعتبار اسی کرامت پر استوار ہے اور اسی اعتبار سے انیانوں کو دو حصوں میں تقیم کیا گیا ہے لہذا قرآن کبھی انیان کی تعریف اور کبھی مذمت کرتا ہے ۔

#### تمرين

گذشته فصول کے مطالب کی بنیاد پر کیوں افراد انسان مشتر کہ فطرت و حقیقت رکھنے کے باوجود رفتار، گفتار، اخلاق و اطوار میں مختلف میں۔ ؟

۲ عالم ہتی میں انبان کی رفعت و منزلت اور الٰہی فطرت کے باوجود اور اس کے بہترین ترکیبات سے مزین ہونے کے باوجود اکثر افراد صحیح راسۃ سے کیوں منحرف ہو جاتے ہیں ۔؟

۳.اگر جتجو کا احباس انبان کے اندر ایک فطری خواہش ہے تو قرآن نے دوسروں کے کاموں میں تجس کرنے کی کیوں مذمت کی ہے ؟آیا یہ مذمت اس الٰہی اور عام فطرت کے نظر انداز کرنے کے معنی میں نہیں ہے ؟

٧ بخدا کی تلاش، خود پیندی اور دوسری خواہثوں کو کس طرح سے پورا کیا جائے تاکہ انسان کی حقیقی سعادت کو نقصان نہ پہونچے ؟

۵. قرآنی اصطلاح میں روح، نفس، عقل، قلب جیسے کلمات کے درمیان کیا را بطہیے ؟

۹.انسان کے امانت دار ہونے سے مراد کیا ہے نیز مصادیق امانت بھی ذکر کریں ؟

﴾ غیر دینی حقوقی قوانین میں ،انسان کی کرامت اکتسابی مورد توجہ ہے یا اس کی غیر اکتسابی کرامت ؟

۸.اگر حقیقی اہمیت کا معیار انسان کی کرامت اکتبابی ہے تو مجر م اور دشمن افراد کے علاوہ ان انسانوں کا ختم کرنا جو کرامت کتبابی کے حامل نہ ہوں کیوں جائز نہیں ہے ؟

9.آیا جانشینی اور اعتباری خلافت، جانشین اور خلیفه کی مهم ترین دلیل ہے جمزید مطالعہ کے لئے

ا۔ انسان کا جانشین خدا ہونے کے سلسلہ میں مزید آگاہی کے لئے رجوع کریں:۔ جوادی آئی، عبداللہ ( ۱۳۲۹) زن در آئینہ
جلال و جال ، تهران : مرکز نشر فربگی ، رجاء ۔ ( ۱۳۷۲) تفسیر موضوعی قرآن ، ج۲ ، تهران : رجاء ۔ صدر ، سید محمد باقر (
۱۳۹۹) خلافة الانسان و شہادة الانبیاء ، قم : مطبعة النجیام ۔ محمد حسین طباطبائی ( ۱۳۲۳) خلقت و خلافت انسان در المیزان . گرد

آورندہ : شمس الدین ربیعی ، تهران : نور فاطمہ ۔ محمد تقی مصباح ( ۱۳۷۱) معارف قرآن ( خداشاسی ، کیجان ثناسی ، انسان ناسی

) قم : موسہ آموزشی پڑوبشی امام خمین ۔ مطری ، مرتضی ( ۱۳۲۱) انسان کائل ، تهران : صدرا ۔ موسوی یزدی ، علی اکبر ، و

گران ( ۱۳۹۹) الامامة و الولایة فی القرآن الکریم ، قم : مطبعة النیام ۔ تفاسیر قرآن ، سورہ بقرہ کی ۳۰ ویں آیت کے ذبل میں ۔

گران کی کرامت کے سلسلہ میں: ۔ جوادی آئی ، عبد اللہ ( ۱۳۲۱) کرامت در قرآن ، تهران : مرکز نشر فربگی رجاء ۔ مصباح ، محمد تقی ( ۱۳۲۱) معارف قرآن (خداشاسی کیبان ثناسی انسان ثناسی ) قم موسسہ در راہ

ق\_واعظی،احد (۱۳۷۷)انسان از دیدگاه اسلام قم: دفتر بمکاری حوزه ودانش گاه به

# ساتویں فصل

### آزادی اور اختیار

اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات:

ا ۔انیان کے سلسلہ میں تین مہم نظریوں کو بیان کریں ؟

۲ \_ مفہوم اختیار کی وصاحت کریں اور اس کے مفہوم کے چار موارد استعال ذکر کریں ؟

۳ \_ قرآن مجید کی ان آیات کی دسته بندی اور تفسیر کریں جو انسان کے مختار ہونے پر دلالتکر تی ہیں ؟

، ہے۔انسان کے اختیار کو مشکوک کرنے والے شہات کی وصناحت کریں ؟

۵۔انیان کے جبر سے متعلق، ثبهات کے اقیام نیز اس کی تجزیہ و تحلیل کریں؟

جوافعال انبان سے صادر ہوتے میں ایک عام تقیم کے اعتبار سے دوگروہ میں تقیم ہوتے میں بجبری افعال جو بغیر اراد دے
اور قصد کے انجام پاتے میں اور اختیاری افعال جوانتخاب اور انبان کے ارادول کے نتیجہ میں عالم وجود میں آتے ہیں ،
دوسرے گروہ کے متعلق ، فعل کا انجام دینے والا خود اس فعل کی علت اور اس فعل کا حصہ دار سمجھا جاتا ہے، اسی بنا پراس
انجام دیئے گئے فعل کے مطابق ہم اس کو لائق تعریف یا مذمت سمجھتے ہیں ، تام اخلاقی ، دینی ، تربیتی اور حقوقی قوانین اسی یقین
کی بنیا دیر استوار ہیں ۔ کسی فعل کو انجام دے کر خوش ہونا یا افوس کرنا ، عذر خوابی یا دوسرے سے مربوط فعل کے مقابلہ میں
حق طلب کرنا بھی اسی سچائی پریقین اور بھروسہ کیبنیا دیر ہے ۔ دوسر س طرخ سے کہ وہ اس کی انجام دبی میں اہم رول ادا
طریقہ عمل میں مختلف تاریخی ، اجتماعی ، فطری ، طبیعی عوائل موثر میں اس طرح سے کہ وہ اس کی انجام دبی میں اہم رول ادا

کرتے میں اور انسان ہر پہلو میں بے قید و شرط اور مطلقاً آزادی کا حال نہیں ہے ۔ دینی تعلیمات میں قضا و قدر اور الہی

ارا دے اور غیب کا مئلہ انسان کے اختیاری افعال سے مربوط ہے اور مذکورہ امور سے انسان کا ارا دہ و اختیار ، نیز اس کا

آزاد ہونا کس طرح مکن ہے؟اس کو بیان کیا گیا ہے۔

ندکورہ مسائل کو انسان کے بنیادی مسئلہ اختیار سے مربوط جاننا چلیٹے اور زندگی سنوارنااس کرامت کو حاصل کرناہے جس کے
بارے میں گذشتہ فصل میں گفتگو ہو چکی ہے انہیں چیزوں کی وجہ سے انسان کے اختیار کا مسئلہ مختلف ملتوں اور مختلف علمی
شعبوں کے دانشمندوں اور ادبیان و مذاہب کے مفکرین اور ماننے والوں کے درمیان ایک مهم اور سر نوشت ساز مسئلہ کے
عنوان سے مورد توجہ قرار پایا ہے لہذا اس کے بارے میں مختلف سوالات اور بحث و مباحثہ کے علاوہ مزید شختیات کی
ضرورت ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات وہ میں جن کے بارے میں ہم اس فصل میں تجزیہ و تحلیل کریں گے۔
الختیارے مراد کیا ہے ؟ آیا یہ مفہوم ، مجبوری (اضطرار) اور ناپہندیدہ (اکراہ) کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے ؟
المان کے مجبوریا مختار ہونے کے بارے میں قرآن کا کیا نظریہ ہے ؟

۳ انسان کے اختیاری افعال میں قضا و قدر ، اجتماعی قوانین ، تاریخی ، فطری نیز طبیعی عوامل کا کیا کردار ہے اوریہ سب باتیں انسان کے آزاد ارادہ سے کس طرح سازگار میں ؟

ہم کیا علم فیب اور خدا کا عام ارادہ ( ارادۂ مثیت ) جوانبان کے اختیاری افعال میں بھی شامل ہے انبان کے مجبور ہونے کا سبب ہے ؟

<sup>۔</sup> ' گذشتہ فصل میں انسان کی کرامت اکتسابی کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ انسان کی کرامت اکتسابی اس کی اختیاری تلاش کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی جو کچھ اس فصل میں اور آنندہ فصل میں بیان ہوگا، اس کا شمار کرامت اکتسابی کے اصول میں ہوگااور انسان کے مسئلہ اختیار کے حل کے بغیر کرامت اکتسابی کا کوئی معنی و مفہوم نہیں ہے۔

# انبان کی آزادی کے سلسلہ میں تین مهم نظریات:

انیان کے اختیار اور جبر کا مئلہ بہت قدیمی ہے اور ظاید یہ کہا جا سکتا ہے انیان کی آخرت کے مئلہ کے بعد جبر و اختیار کی بحث سے زیادہ انیان ثناسی کے کسی مئلہ کے بارے میں یوں گفتگو مختلف ملتوں اور مذاہب کے ماننے والوں اور معاشرہ کے مختلف قوموں کے درمیان چاہے وہ دانشمند ہوں یا عوام ، رائج نہ تھی ، بیطے تو یہ مئلہ کلامی ، دینی اور فلمنی پہلوؤں سے زیادہ مربوط تھا کیکن علوم تجربی کی خلقت و وسعت اور علوم انیانی کے باب میں جو ترقی حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ سے جبر و اختیار کی بحث میں مفکرین خصوصاً علوم انیانی کے ماہرین نے اختیار کی بحث میں مفکرین خصوصاً علوم انیانی کے ماہرین نے اختیار کی بحث میں مفکرین خصوصاً علوم انیانی کے ماہرین نے اختیار کی بحث میں مفکرین خصوصاً علوم انیانی کے ماہرین نے اپنے نظریات اور خیالات کا انجار کیا ہے۔

ایک طرف تو اختیار ،انبان کا ضمیر رکھنا اور بہت ہی دلیلوں کا وجود اور وسری طرف اختیاری افعال اور اس کے اصول میں بعض غیر اختیاری افعال کا موثر ہونا اور بعض فلنفی اور دینی تعلیمات میں سوء تفاہم کی بنا پر مختلف نظریات بیان ہوئے ہیں،
بعض نے بالکل انبان کے اختیار کا انکار کیا ہے اور بعض لوگوں نے اختیار انبان کو تسلیم کیا ہے اور بعض لوگوں نے جبر و
اختیار کے ناکارہ ہونے کا یقین رکھنے کے باوجود دونوں کو قبول کیا ہے حالانکہ کوئی معقول توجیہ اس کے متعلق پیش نہیں کی ہے

۔ رواقیان وہ افراد میں جو انبان کے اچھے یا برہے ہونے کی ذمہ داری کو خود اسی کے اوپر چھوڑ دیتے میں ۔اور دنیا کے
تام حوادث منجلدانیان کے اختیاری افعال کو بھی انبان کے ذریعہ غیر قابل تغییر، تقدیر اللی کا ایک حصہ سمجھتے ہیں ۔

اسلامی عاج و معاشرہ میں اشاعرہ نے جبر کے مسلک کو قبول کیا ہ اے ۔ اور معتر لدنے (سُیُفُولُ الذِّین أَشْرَ کُوا لَوْشَاء اللّٰه مَا أَشْرَ كُوا وَشَاء اللّٰه مَا أَشْرَ كُوا وَشَاء الله مَا أَشْرَ كُوا وَ لاَ تَرْمَنَا مِثْنِي كُلُّهِ كُلُّ الذِّينِ مِن قَبْلِهِم ٢) عقریب مشرکین کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اشرکا وَ لا آباؤنا وَ لا حَرَّمَنَا مِثْنِي كُلُّهِ كُلُّ كُلِّ اللّٰهِ عَلَى مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰ

<sup>&#</sup>x27; اشاعرہ ، جہمیہ کے برخلاف انسان کو اس کے اختیاری افعال میں جمادات کی طرح سمجھتے تھے اس یقین پر کہ انسان کا فعل، قدرت و ارادہ خدا سے مربوط ہونے کے باوجود خداوند عالم اپنے ارادہ اور قدرت کے ساتھ انسان کے اندر قدرت و ارادہ ایجاد کرتا ہے اور اس فعل سے انسان کا ارادہ مربوط ہونے ) کو کسب کہا ہے ۔ اور اس حقیقت ( فعل سے انسان کے ارادہ کے مربوط ہونے ) کو کسب کہا ہے ۔ لیکن ہر اعتبار سے انسان کے لئے تحقق فعل میں کسی تاثیر کے قائل نہیں ہیں ملاحظہ ہو: تھانوی ، محمد علی ؛ کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم؛ مکتبۃ لبنان ناشرون ، بیروت : ۱۹۹۶۔ کسورہ انعام ۱۴۸۔

اور نہ ہارے باپ، دا دااور نہ ہم کوئی چیز ترام کرتے اسی طرح جو لوگ ان سے بیلے گذر چکے ہیں جھٹلاتے رہے۔ کہا گیا ہے

کہ بعض معتر لہ کے علماء جیسے ابوالحن بصری اور نجار ، تفویض کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے ۔ سنت میجیت میں خداوند عالم نے

دنیا کو چھہ روز میں خلق کیا ہے اور ساتویں روز آرام کیا ہے ۔ اس عقیدہ کی بنیا دپر دنیا اس گھڑی کے مانند ہے جس میں خداوند

عالم نے آغاز خلقت ہی میں چا بھی بھر دیا ہے اور اس کے بعد دنیا خدا سے جدا اور متقل ہوکر اپنی حرکت پر باقی ہے ۔

دوسری آیت میں اس نکتہ کی طرف اطارہ کیا ہے کہ مشر کین کا اعتقاد ہر طرح کی علمی حایت سے دور ہے اور یہ نظریہ فنط

نصیحت پر مبنی ہے ، یوں فرماتا ہے : ﴿ وَ قَالُوا لُو طَاء الرَّحَمٰن مَا عَبْدَناهُم مَا لَهُمْ بِذَٰ لِکَ بَن عَلَم اِن هُمْ إِلَ يُخْرَصُون ا) اور کہتے ہیں

کہ اگر خدا چاہتا تو ہم ان کی پر سمش نہ کرتے ان کو اس کی کچے خبر ہی نہیں یہ لوگ تو بس الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے ہیں ۔

اسلامی معاشرہ میں جابل عرب کے عقیدۂ جبر کا قرآن کے نازل ہونے اور اسلام کی سر سخت مخالفت کے بعد اس کا کوئی مقام نہیں رہا ۔اگرچہ کبھی کبھی اس سلسلہ میں بعض مسلمان، بزرگان دین سے موالات کرکے جوابات حاصل کیا کرتے تھے الیکن حکومت بنی امیہ کے تین اموی خلفاء نے اسلامی شہروں میں اپنے ظلم کی توجیہ کیلئے عقیدۂ جبر کو رواج دیا اور اس نظریے کے مخالفین سے سختی سے پیش آتے رہے ہان لوگوں نے اپنے جبری نظریہ کی توجیہ کے لئے بعض آیات و روایات سے بھی استفادہ کیا تھا تھا تھی ہے۔ نظریہ جو معتزلہ کی طرف سے بیان ہوا ہے عقیدہ جبر کے ماننے والوں کی سخت فکری و علی مخالفت نیز عقیدۂ جبر کے ماننے والوں کی سخت فکری و علی مخالفت نیز عقیدۂ جبر کے مقابلہ میں یہ (تفویض کا نظریہ ) ایک طرح کا عکس العمل تھا ۔

جب کہ آیات و روایات اور پیغمبر نیز ان کے سچے ماننے والوں کی زندگی کا طرز عل بھی مذکورہ دونوں نظریوں کی تائید نہیں کرتا ہے بلکہ اہل بیت کے نظریہ ''الأمر بین الأمرین'' سے مطابقت رکھتا ہے ۔ بہر حال اگر چہ عقلی ، نقلی اور درونی (ضمیر)

ً سوره زخرف ۲۰

<sup>&#</sup>x27; مثال کے طور پر امام علی ُ اس شخص کے جواب میں جس نے قضا و قدر الٰہی کو جبر سے ملادیا تھا آپ نے فرمایا کیا تم گمان کررہے ہو کہ ( جو کچھ جنگ صفین میں اور دوران سفر میں ہم نے انجام دیا ہے ) ہمارے اختیار سے خارج ، حتمی اور جبری قضا و قدر تھا ؟ اگر ایسا ہی ہے تو سزا و جزا ، امر و نہی سب کچھ غلط اور بے وجہ ہے۔صدوق ، ابن بابویہ، التوحید ، مکتبۃ الصدوق ، تہران : ۱۳۷۸م ، ص ۳۸۰۔

تجربہ کے ذریعہ انسان کے اختیار کا مٹلہ ایک غیر قابل انکار شئ ہے جس پر بہت سے تجربی دلائل گواہ ہیں لیکن بیاسی اور
بعض دینی و فلنفی تعلیمات سے غلط استفادہ اور اس سلسلہ میں بیان کئے گئے شہمات کے جوابات میں بعض فکری مکاتب کی
ناتوانی کی بنا پر اسلامی معاشرہ کا ایک گروہ عقیدہ جبر کی طرف مائل ہوگیا اوروہ لوگ اس کے معتقد ہوگئ سے البتہ یہ شئ اسلامی
معاشرہ سے مخصوص نہیں ہے دوسرے مکاتب فکر کے دانشمندوں کے درمیان اور متعدد غیر مسلم فرق و مذاہب میں بھی
اس عقیدے کے عامی افراد موجود ہیں '۔

## مفهوم اختيار:

اس سلسلہ میں مغربی مفکرین و فلاسفہ کے نظریات کوہم "ضمائم" میں بیان کریں گے ۔

انسانی علوم تجربی کے بعض غیر مسلم مفکرین و فلاسفہ کے نظریات "ضمائم "میں بیان ہوں گے ۔ "

<sup>ٔ</sup> سور ه بقر ه ۱۷۳۔

۲۔ اگراہ کے مقابلہ میں اختیار کبھی خود انسان کسی کام کے انجام دینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے یا کسی کام سے نفرت کرتا ہے اس طرح کہ
کیکن ایک دوسرا شخص اس کو ڈراتا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے لئے مجبور کرتا ہے اس طرح کہ
اگر اس شخص کا خوف نہ ہوتا تو وہ اس فعل کو انجام نہ دیتا اس مسلمان کی طرح جو اسلام کے دشمنوں کی طرف ہے قتل ہوجانے
کے خوف کی بنا پر ظاہر میں زبان سے اظہار کفر کرتا ہے ، اس مقام پر کہا جاتا ہے کہ اس نے بااختیار اس عل کو انجام نہیں
دیا ، جیسا کہ مورہ نحل کی ۲۰۱ ویں آیہ میں ہم مشاہدہ کرتے میں: (مُن کفّر باللہ مِن بُعدَ إیانہ ِ الا مُن اُکرہ وَ وَ قَلْبَهُ مُطُمُ مِن بالاِ یان کی
جو شخص بھی ایان لانے کے بعد کفر اختیار کرے موائے اس شخص کے جو اس علی پر مجبور کردیا جائے اور اس کا دل ایان کی
طرف سے مطمئن ہوا۔ اضطرار سے اکراہ کا فرق یہ ہے کہ اکراہ میں دوسرے شخص کا خوف زدہ کرنا بیان ہوتا ہے جب کہ
اضطرار میں ایسا نہیں ہے بلکہ خارجی صالات اور وضعیت اس عل کی متفاضی ہوتی ہے۔

۳ اختیار یعنی انتخاب و آزمائش کے بعد ارادہ جب بھی انسان کے سامنے کسی کام کے انجام دینے کے لئے متعدد را ہیں ہوں تو وہ اس کا تجزیہ کرتا ہے اسے خوب پر گھتا ہے اس کے بعد ایک راہ کو انتخاب کرتا ہے اور اس کے مطابق اس فعل کے انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام اختیار کے ساتھ انجام پایا ہے کیکن اگر کوئی کام سوچ سمجھے بغیر انتخاب اور اس کا ارادہ کرلیا گیاتو کہا جائے گا کہ یہ فعل غیر اختیاری طور پر سرزد ہواہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص کے ہاتھ میں رعثہ ہواور اس کا ہاتھ حرکت دینے کے ارادہ کے بغیر ہی لرزرہا ہو۔

مہ اختیار یعنی رغبت، محبت اور مرضی کے باتھ انجام دینا اس استعال میں آزمائش اور انتخاب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کسی فعل میں صرف اکراہ اور مجبوری نہ ہو اور وہ فعل کسی کی رصابیت اور خواہش کے ساتھ انجام پائے تو اس فعل کو اختیاری کہا جاسکتا ہے، خدا اور فرشتوں کے افعال میں اسی طرح کا اختیار ہے، اس معنی کے مطابق خداوند عالم اور فرشتوں کے افعال، اختیاری میں البتہ ان کی طرف سے کسی کام کے انجام پانے کے لئے آزمائش اور انتخاب کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے مثال

سوره نحل،۱۰۶۔

کے طور پر خداوند عالم اپنے کام کے انجام دینے میں تجزیہ و تحلیل اور انتخاب کی حاجت نہیں رکھتا ہے اور اس کیلئے کئی بھی شئی میں ایسا ارادہ ہو ہیلئے نہ رہا ہو تصور نہیں ہوتا ہے چنا نچہ مختار ہونے کا یہ معنی ہے کہ خواہش، رغبت اور فاعل کی خود اپنی مرضی ہے وہ فعل انجام پائے ا ۔ اس بیان کے مطابق خود ارادہ انسان کے لئے بھی ایک اختیاری فعل موجود ہے اگر چہ وہ ایک ارادہ ی فعل نہیں ہے یعنی ارادہ کرنے کے لئے کئی سابق ارادہ کی ضرورت نہیں ہے ۔ اس وصناحت سے ارادہ و افتیار میں موجود اہم اعتراض کا جواب واضح ہوجاتا ہے، اس اعتراض میں کہا جاتا ہے کہ اگر ہر اختیاری فعل سے بہلے ایک ارادہ کا ہونا ضروری ہے تو خود ارادہ کرنا بھی تو ایک نفیاتی فعل ہے اہذا اس سے بہلے ۔۔۔ نہورہ چار معانی میں ہے جو انسان کے افتیاری کاموں میں مورد نظر ہے نیز کرامت اکتبابی کے حاصل کرنے کا طریقۂ علی بھی ہے وہ قیسرا معنی ہے ۔

یعنی جب بھی انبان متعدد موجودہ راہوں اور افعال کے درمیان تجزیہ و تحلیل کے ذریعہ کی کام کو انتخاب کرلے اور اس کے انتخام کا ارادہ کرلے تو اس نے اختیاری فعل انتجام دیا ہے اور اپنی اچھی یا بری سرنوشت کی راہ میں قدم بڑھایا ہے ، اس کئے تجزیہ و تحلیل ، انتخاب اور ارادہ ، اختیار انبان کے تمین بنیادی عضر شار ہوتے ہیں ،البتہ متخب فعل لازمی طور پر انبان کے رغبت اور ارادہ کے مخالف نہیں ہے یہ ہوسکتا ہے کہ خود بخود وہ فعل انبان کے لئے محبوب و مطلوب ہو اس شخص کی طرح جو خدا کی عبادت اور راز و نیاز کا عاشق ہے اور نیمۂ شب میں با اشتیاق بستر خواب سے بلنہ ہوتا ہے اور نماز شب پڑھتا ہے یا اس شخص کی طرح جس کے پاس موسم گرما میں تصوڑا سا ٹھیڈا اور پڑھا پانی موجود ہے جس سے ہاتی اور چرہ دمانا اس کے لئے لذت بخش ہے کیکن ظر کے وقت اسی پانی سے وضو کرتا ہے ،مطلوب اور اچھا فعل اگر معرفت اور ارادہ کے بھراہ ہو تو ایک اختیاری فعل اور کرامت اکتبابی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ،قدرت انتخاب نہ رکھنے والے عادات

<sup>&#</sup>x27; افعال انسان کے اختیاری ہونے کو اس کے ارادہ سے ملانا نہیں چاہیئے، کسی فعل کے ارادی بونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ارادہ سے پہلے ایک ارادہ ہو اور وہ فعل بھی ارادہ سے پہلے ہو لیکن اختیاری ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس فعل کے صدور میں حقیقی عامل کوئی اور نہیں ہے بلکہ خود وہ شخص ہے ۔

اور فرشوں میں جن کے سامنے متعدد رامیں نہیں ہوتیں اورغیر ترقی یافتہ انسان میں جو ابھی قدرت انتخاب سے مزین نہیں ہے،اس کے لئے ایسے انتخاب کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے '۔

## انسان کے مختار ہونے پر قرآنی دلیلیں:

گذشتہ مفہوم کے مطابق انسان کا اختیار قرآن کی نظر میں بھی مورد تائید ہے اور بہت سی ... بھی ایک ارادہ ہونا چاہئے اور یہ تست سی ... بھی ایک ارادہ ہونا چاہئے اور یہ تست سی ... بھی ایک ارادہ ہونا چاہئے اور یہ تسل باقی رہے گا اور یہ محال ہے، کیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ارادہ کوئی ارادی فعل نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے بہلے بھی ایک ارادہ ہو بلکہ یہ ایک اختیاری فعل ہے اور ارادہ و اختیار میں بہت فرق ہے بچونکہ حقیقی عامل و سبب نفس انسان ہے اور اس میں کوئی اضطرار و مجوری نہیں ہے لہذا فعل اختیاری ہے چاہے اس کے بہلے کوئی ارادہ نہ رہا ہو ۔

آیات بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں ہان میں سے چار طرح کی آیات کی طرف اظارہ ہورہا ہے

ا۔ وہ آیات جو بہت ہی واضح طور پر انسان کے اختیار کو بیان کرتی میں: (وَ قُلِ الحَقُّ مِن زَّبُکُم فَمَن ظَاء فَلَيُوْمِن وَ مَن ظَاء فَلِيُوْمِن وَ مَن ظَاء فَلِيكُفُر اَ) اور ثم کہدو کہ بچی بات (قرآن) تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے پس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے ۔
۲۔ وہ آیات جو اتمام جت کے لئے پیغمبروں کے بھیخے اور آ تمانی کتب کے نزول کے بارے میں گفتگو کرتی میں : (لِیُصْلِکَ مَن حَلَّ مَن حَلَّ مَن حَیْ مَن بِیْدَوِّ اِ

تاکہ جو شخص ہلاک ہو وہ جمت تام ہونے کے بعد ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہہدایت کی جمت تام ہونے کے بعد زندہ رہے ۔ (رُسلاً مُبشرین وَ مُنذِرِین لِءلا یکُون لِلنَّاسِ عَلَیٰ اللّٰہ مُحِۃ بَعدَ الرُّسُلِ ) بشارت دینے والے اور ڈرانے والے پینمبر (بھیجے ) تاکہ لوگوں کی خدا پر کوئی جب باقی نہ رہ جائے ۔۔

<sup>&#</sup>x27; اختیار کی تعریف کے اعتبار سے ،چاہے بہت کم مقدار ہی میں کیوں نہ ہو کیا حیوانات اختیار رکھتے ہیں ؟ اس میں اختلاف نظر ہے لیکن بعض آیات کے ظواہر اور بعض تجربی شواہد بہت معمولی مقدار میں ان کے اختیار کے وجود پر دلالت کرتی ہیں ۔

<sup>ً</sup> سوره کېف ۲۹ ۳ . . . . ان: ۱۱ . ۲۶

<sup>&</sup>quot; سوره انفال ۴۲ ؛

<sup>ٔ</sup> سورہ نساء ۱۶۵

۳۔ وہ آیات جوانسان کے امتحان اور مصیبت میں گرفتار ہونے پر دلالت کرتی میں: (إِنَا جَعَلنَا مَا عَلَیٰ الْأَرْضِ زِیدَۃ لَقَّا لِلْبَلُوهُمُ أَنَّهُمُ أَحَن عَلاً )جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اسے زینت قرار دیاہے تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے اعمال والا ہے ا۔

۳ وہ آیات جو بشیر و نذیر ، وعد و وعید ، تعریف و مذمت اور اس کے مثل کی طرف اطارہ کرتی ہیں اسی وقت فائدہ مند اور مفید ہوں گی جب انسان مختار ہو ۔ (وَعَدَ اللّٰہ المُنَافِقِين وَ المُنَافِقَاتِ وَ الكَفَّارُ نَارُ جَنَّمُ خَالِدِين فِيعًا ) منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے خدا نے جنم کی آگ کا وعدہ کرلیا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے '۔

## عتیدهٔ جبر کے ثبیات:

جیا کہ کہا گیا ہے کہ انسان کا مختار اور وجدانی ہونا حقی تھی دلیلوں کے علاوہ تجربی ثوابد سے بھی ثابت اور مورد تائید ہے لیکن کی بنا پر (
منجلہ بعض ثبہات کی وجہ سے جو انسان کے اختیار کے بارے میں بیان ہوئے میں ) بعض لوگ جبر کے قائل میں بیاں ہم ان ثبہات کا
تجزیہ کریں گے ۔ جبر الٰہی مذکورہ ثبہات میں سے ایک ثبہہ جبر الٰہی ہے بتاریخ اسلام میں ایک گروہ کو ''مجبرہ'' کہتے میں یہ گروہ منتقد
تعاکہ دینی تعلیمات کے ذریعہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان اپنے اختیاری افعال میں مجبور ہے ، جبر الٰہی کے ماننے والوں کی استفاد اور
ان کے دبنی بیانات کو تین دستوں میں تقیم کیا جاسکتا ہے پہلا گروہوہ آیات و روایات ہو علم فیب کے بارے میں میں، ان میں مذکور ہے
کہ خداونہ عالم، انسان کے افعال اختیاری کے انجام پانے سے جسے ان افعال اور ان کے انجام پانے کی کیفیت ہے آگاہ ہے اور
انسانوں کی خلقت سے جسے وہ جانتا تھا کہ کون انسان صائح و سادت منہ ہے اور کون برا و بد ہجنت ہے اور یہ حقائق لوح مخفوظ نامی
کتاب میں ثبت میں جسے: (و ما یُعزُب عُن رَبُک مِن شِقالِ ذَرَّة فی اللَّرض وَ لا فی انساء وَ لا اُصغَرْ مِن ذَبِک وَ لا آکبرَ إلا فی کِتَابِ مُعِینَ )
دور تمارے پروردگارے ذرہ بحر بھی کوئی چیز خائب نہیں رہ سکتی نہ زمین میں اور نہی آمیان میں چھوٹی، بڑی چیزوں میں سے کوئی ایسی

۱ سورهٔ کېف ۷

۲ سورهٔ توبہ ۶۸

<sup>&#</sup>x27;' سورۂ پونس ہ ۶۱

نہیں ہے مگر وہ روش کتا بمیں ضرور ہے۔ دوسرا گروہ وہ آیات ہویہ بیان کرتی ہیں کہ انسان کے اضال خدا کے ارادہ اور اس
کی طرف سے معینہ صدود میں انجام پاتے ہیں جیسے وہ آیات ہو ہر ٹی کے تحقق منجلہ انسان کے اختیاری اعال کو خدا کی اجازت، مثبت،
ارادہ نیزقف و قدر النی کا نتیجہ مجھتی ہیں جیسے یہ آیات: (وَ مَا کَان لِنْفُ اِنْن تُوْمِن إِلا بِإِذَنِ اللّٰہ اِ) کسی شخص کویہ اختیار نہیں ہے کہ بغیر اذن
خدا ایمان لے آئے (مَن یَفاً اللّٰہ یُصلِا وَ مَن یَفاً یُجَعلٰ عَلَی صِرًا طِ مُشَتِیم ۲) اللّٰہ جے چاہے اسے گراہی میں چھوڑ دے اور جے چاہے
اسے میدھے راستہ پر لادے (وَ مَا تَفاء ون إِلا اُن یَفَاء اللّٰہ آ) اور تم لوگ وہی چاہتے ہو ( انجام دینا ) ہو خدا چاہتا ہے۔ پس انسان
اس وقت ایمان لاتا ہے اور صحیح و خلط راستہ اختیار کرتا ہے یا کسی کام کو انجام دے سکتا ہے جب خدا کی مرضی وا رادہ نیز
روایت میں امام علی رضا ہے بھی متول ہے کہ: ''لایکون إِلا ما فاء اللّٰہ وَ اُزَاد وَ قدر وَ قَضَیٰ '''کوئی بحی چیز بغیر خدا کی مرضی وا رادہ نیز
قضا و قدر کے متحق نہیں ہوتی ہے۔

تیسرا گروہ وہ آیات و روایات ہو بیان کرتی میں کہ: انسانوں کی انہمی اور بری فطرت بہتے ہی سے آمادہ ہے فط طبیعت مختلف ہے ۔

یعض انسانوں کی فطرت انہمی ہے اور وہ اسی اعتبار سے ہدایت پاتے میں اور بعض دوسرے انسانوں کی فطرت بری ہے جس کی بنا پر گراہ ہوجاتے میں جیے دو آیمیں (کلّا اِن کِتَا بِ النّجَارِ لَفِی سِجَیْنِ \*) (کلّا اِن کِتَا بِ اللّهِ بَارِ لِنّی عِلْمَیْنِ \*) بیان کرتی میں کہ : ایجے لوگوں کی سر نوشت بلند مقام (عِلْمِیْنِ ) بتائی گئی ہے جیماکہ مختلف احادیث بیان کرتی میں کہ : ایجھے انسانوں کی فطرت میٹے پانی اور برے افراد کی سر نوشت بست مقام (حِمْینِ ) بتائی گئی ہے جیماکہ مختلف احادیث بیان کرتی میں کہ : ایجھے انسانوں کی فطرت میٹے پانی اور برے افراد کی فطرت تلخ پانی سے تخلیق ہوئی ہے نیزان احادیث میں سے بعض احادیث میں آیا ہے جو کھم مادر میں بد بخت ہے اور سعادت منہ وہی ہے جو کھم مادر میں بد بخت ہے اور سعادت منہ وہی ہے جو کھم مادر ہی سے سعادت منہ ہے ۔

<sup>ٔ</sup> یونس، ۱۰۰ ۱۰۱ م

<sup>79 ...&</sup>lt;

تکویر ۲۹۰

کلینی ، محمد بن یعقوب ؛ اصول کافی ، ج۱ ، دار الکتب الاسلامیم ، تهران :۱۳۴۸، ص ۱۵۸.

مطفقین ہ

مجلسی ، محمد باقر ؛ بحار الانوار ؛ دار الكتب الاسلامیم ، تبران :۱۳۶۳ .

# جبرالٰی کی تجزیه و تحلیل:

بیلے گروہ کے ثبہ کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم کا کسی شخص کے اچھے یا برے فعل کے انجام دینے کا علم،اس فعل کے عالم خارج

میں بغیر کسی قید و شرط کے انجام پانے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اس فعل کو تام قیود اور شرائط کے باتیہ انجام دینے کے معنی میں

ہم بخیر انسان کے اختیاری افعال میں یہ قیود، فعل کو پر کھنا ،انتخاب کرنا اور ارادہ کے ذریعہ انجام دینا ہے دوسرے لفٹوں میں یوں کہا

جائے کہ کسی کام کے انجام پانے کے بارے میں خدا کا علم، جبر اور اختیار دونوں سے بازگار ہے اس لئے کہ اگر خدا جانتا ہے کہ یہ کام

جبر کی بنا پر اور فاعل کے ارادہ کے بغیر انجام اور صادر ہوا ہے جسے اس شخص کے ہتے کی لرزش ہے رعثہ ہو، تو ظاہر ہے وہ فعل

جبر کی ہے لیکن اگر خدا یہ جانتا ہے کہ فاعل نے اس کام کو اپنی اور ارادہ سے انجام دیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فعل اختیار کا اختیار

اور فاعل مختار ہے جیسا کہ اظارہ ہو چکا ہے کہ انسان کے اختیاری افعال میں کام کے انجام پانے کی ایک شرط اور قید، انسان کا اختیار

ہر ای با پر خدا جانتا ہے کہ انسان مختار ہے اور اس کام کو اپنی مرضی اور اختیار سے انجام دے رہا ہے ۔ یہ کھتہ قابل ذکر ہے کہ جبر

السی کے متقدین نے یہ تصور کیا ہے کہ چونکہ خداوند عالم فعل کے صادر ہونے سے ہیں جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے لہذا ہم مجور میں،

جب کہ یہ تصور بھی غلط ہے اور ہمیں خود سے خدا کا تقابل نہیں کرنا چلیٹے،

خداوند عالم لامحدود اور زمان و مکان سے بالاتر ہے اس کے لئے ماضی، حال و متقبل کا تصور نہیں ہے۔ مادی مخلوقات اگرچہ زمانہ کے مراہ میں اور اپنے اور دوسرے کے ماضی و متقبل کے حالات سے جائل و بے خبر میں اور دهیرے دهیرے ان کے لئے حوادث واقع ہوتے میں، لیکن اس خدا کے بارے میں جو زمان و مکان سے بالاتر ہے اس کے لئے حرکت و زمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور یہ کائنات اس کے لئے پوری طرح سے آٹکار ہے، گذشتہ اور آئندہ کے حوادث کے بارے میں خدا وند عالم کا علم ہمارے حال اور موجودہ حوادث کے بارے میں خدا وند عالم کا علم ہمارہ کرتا ہے، موجودہ حوادث کے بارے میں علم رکھنے کی طرح ہے وہ کاروان بہتی اور سلسلۂ حوادث کو ایک ساتھ اور ایک ہی دفعہ میں مظاہدہ کرتا ہے، غرض یہ کہ کی چیز کے متحقق ہونے سے بیلے اور متحقق ہونے کے وقت، اور متحقق ہونے کے بعد کا علم اس کے لئے متصور نہیں ہے غرض یہ کہ کی چیز کے متحقق ہونے سے بیلے اور متحقق ہونے کے وقت، اور متحقق ہونے کے بعد کا علم اس کے لئے متصور نہیں ہے

ہر حال جی طرح اس شخص کے بارے میں ہارا علم جو ہارے ہی سامنے اچھا کام کرتا ہے اس کے مجور ہونے کا سب نہیں بنتا ہے

اسی طرح خدا کا علم ( ہارے اعتبارے اس اچھے کام کے متحقق ہونے ہے ہیلے ) بھی اس شخص کے مجبور ہونے کا سب نہیں

ہوتا ہے۔ دوسرے گروہ کی وصناحت میں (قدر بھنا ، شیت اور ارادۂ خدا کی آیات وروایات میں ) قابل ذکر یہے کہ قدر چاہے انبان

کے اختیاری افعال یا غیر اختیاری افعال میں ہوضروری شرائط فراہم ہونے کے معنی میں ناکافی ہے اور قدر کے متحقق ہونے ہے فعل
حتی اور قطبی متحقق نہیں ہوتا ہے بلکہ تام شرائط کے فراہم ہونے کی بنا پر حتما متحقق ہوتا ہے اس لئے انبان کے اختیاری افعال میں قدر

یعنی کسی فاعل سے فعل کا حتی صادر ہونا اور واقع ہونا ، جبر کالا زمہ نہیں ہے اس لئے کہ اگر کسی فعل کے صدور کے لئے علت ناقسہ (نہ کہ

تامہ ) فراہم ہوئی ہے تو صدور فعل حتی نہیں ہے کہ اس فعل کے سلسلہ میں اختیاری یا جبری ہونے کے بارے میں بحث کیا جائے اور

اگر صدور فعل کے تام شرائط فراہم ہوں اور فقط فاعل نے قصد نہ کیا ہو تو معلوم ہوا کہ فاعل کا قصد ایک دوسری شرط ہے جو فعل کے

حتی متحقق ہونے کے لئے ضروری ہے اور اس صورت میں فعل اختیاری ہوگا۔

### قىنائے الىي:

جوقدر کے مقابلہ میں ایک فعل کے متحقق ہونے کے لئے کافی اور ضروری شرائط کے فراہم ہونے کے معنی میں ہے وہ بھی انسان کے افتیار سے منافات نہیں رکھتا ہے اس لئے کہ قضائے المی اس وقت متحقق ہوتی ہے جب کسی کام کے تحقق پانے کے تام شرائط جن میں سے ایک انسان کا ارادہ بھی ہے فراہم ہوجائے اور افتیاری افعال میں انسان کے قصد وارادہ کے بغیر قضائے المی انسان کے افتیاری افعال میں متحقق نہیں ہوتا ہے بہذا قضاء المی بھی انسان کے افتیار سے سازگار ہے مشیت، ارادہ اور اذن خدا کو بیان کرنے والی آیات وروایات جو دلالت کرتی میں کہ جو بھی فعل انسان انجام دیتا ہے اس کی اجازت اور ارادہ سے متحقق ہوتا ہے اور جس کا خدا نے ارادہ کیا ہے انسان اس کے علاوہ انجام نہیں دیتا ہے یہ مطلب بھی انسان کے افتیار سے سازگار ہے ، اس لئے کہ ان آیات وروایات میں مرادیہ نہیں ہے کہ انسان کا ارادہ فدا کے ارادہ کے مقابلہ میں اور خدا کے ارادہ اور اجازت کے سامنے قراریاتا ہے یعنی

ہارے ارادہ کرنے اور اپنے کام کو انجام دینے کے بجائے خدا ارادہ کرے اور اسے انجام دے اور ہم نے کوئی ارادہ نہ کیا ہویا فعل کے شخق میں ہارا ارادہ مؤثر نہ ہو بلکہ مرادیہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کے انجام میں مثقل اور خدا سے بے نیاز نہیں ہیں اور مزیدیہ کہ کئی بھی فعل کے شخق میں ہارا ارادہ مؤثر ہے ، اور طول میں خداکی اجازت ، قصد اور ارادہ موثر ہے ، دوسرے لنظوں میں بھی فعل کے انجام دینے میں ہارا قصد اور ارادہ مؤثر ہے ، اور طول میں خداکی اجازت ، قصد اور ارادہ موثر ہے ، دوسرے لنظوں میں یوں کہا جائے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہارے افعال ہارے ہی اختیار سے انجام پائیں اس لئے کہ اگر وہ نہ چاہے تو ہم کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتے یا ہارا ارادہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے اُ۔

## خدا کے فعال ہونے کا راز:

قرآن نے (تفویض ) نام کے غلط نظریہ کی نغی کے لئے خدا کے ارا دے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے اس نظریہ والوں کا یقین یہ تھا کہ خدا نے دنیا کو خلق کیا اور اسکواسی کے حال پر چھوڑ کر خود آرام کر رہا ہے یا دنیا خلق ہونے کے بعد اس کی قدرت اختیار سے خارج ہوگئی ہو اور اس میں خدا کا کوئی نقش و کر دار نہیں ہے انسان کے سلسلہ میں یعنی خدا وند عالم فقط آغاز آفرینش میں اپناکر دار ادا کرتا ہے اور جب انسان کی تخلیق ہوگئی تو پھر انسان پوری طرح خلاق و فعال ہے اور خدا وند عالم (نُعُوذُ باللہ ) بیکار ہے۔ خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ: ایسا نہیں ہے بلکہ تم اپنے ارا دو سے جو یہ کام انجام دے رہے ہو یہ بھی میری خواہش سے ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے: (وَقَالَتِ السِّحُودُ یُلّہ مُعْلُولُة) یبودی کہتے میں خدا کا ہاتھ بدھا ہوا ہے خدا وند عالم فرماتا ہے ایسا نہیں ہے (نُل یَدَاوُ بُوطُتَانِ ) اللہ کے دونوں ہاتے کھی ہوئے میں یعنی خدا پوری طرح سے اختیار رکھتا ہے اور فعال ہے ایسا نہیں کہ یہ گمان نہ کرنا کہ اگر انسان اپنے اختیار سے فعل انجام دے رہا ہے تو خدا وند عالم بیکار ہے۔

دنیا اور خدا کا رابطہ گھڑی اوراس شخص کے رابطہ کی طرح ہے جو گھڑی کو چابی دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دنیا گھڑی کی طرح چابی دینے کے بعد خود حرکت کرے اور کسی چابی دینے والے کی محتاج نہ ہو بلکہ یہ خدا وند عالم ہے جو دنیا کو ہمیشہ چلانے والا ہے (گُلُ یَومِ هُوَ فی

<sup>&#</sup>x27; مزید معلومات کے لئے ملاحظہ ہو:محمد حسین طباطبائی ؛ المیزان فی تفسیر القرآن ؛ ج۱، ص۹۹، محمد تقی مصباح؛ معارف قرآن ( خدا شناسی ، کیهان شناسی ، انسان شناسی ) ص ۲۸۱،۲۸۲ آ سورہ مائدہ ؍ ۶۴۔

ظائن اکہ وہ ہر وقت فعال ہے ، انسان بھی دنیا کے حوادث سے مشنی نہیں ہے بلکہ مشمول تدبیر وتقدیر الهی ہے جی کہ انسان آخرت میں بھی مشیت وارادۂ خدا سے خارج نہیں ہے ، جیبا کہ سورہ ہود کی ۸ ، اویں آیہ جو ظلم کرکے ظالمانہ طور پر جہنم میں اور خوش بختی کے ساتھ بہشت میں ورود کو بیان کرنے کے بعد دونوں گروہوں کے بارسے میں فرماتی ہے: (خالدین فیجا ما دَاسَتِ النّموَاتُ وَ الْارضُ إِلَّا مَا فَاءُ رَبُّكُ ) جب بک آنمان و زمین ہے وہ بیشداسی (جنت یا جہنم ) میں رہیں گے مگر جبتیرا پروردگار چاہے ۔ ان دو عبارتوں میں ''لوگ بیشہ ہوگئے ''اور ''جب تک دنیا باقی ہے ''پر توجہ کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ مرادیہ نہیں ہے کہ کسی وقت خداونہ عالم خوشجنوں یا ظالموں کو بہشت اور جہنم سے نکالے گا بلکہ مرادیہ ہے کہ کہیں یہ تصور نہ ہوکہ یہ موضوع قدرت خدا کے حدود سے خارج ہوگیا ہے خواہ وہ چاہے یا نہ چاہ ہو

تیسرے گروہ کی روایات کے سلمہ میں یعنی وہ روایات ہو فطرت انبان کو بیان کرتی ہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ روایات تفاضوں کو بیان کررہی ہیں علت تامہ کو بیان نہیں کررہی ہیں یعنی جو لوگ پیدا ہو چکے ہیں ان میں سے بعض کی فطرت گناہ اور ویرانی کی طرف رغبت کا تفاضا کرتی ہے اور بعض افراد کی فطرت اچھائی کی طرف رغبت رکھتی ہے جیسے وہ نوزا د جو زنا سے متولد ہوا ہوا س بچہ کے مقابلے میں جو صالح باپ سے متولد ہوا ہے گناہ کی طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے کیکن کسی میں بھی جبر نہیں ہے.

دوسرا جواب: یہ ہے کہ اچھے یا برسے ہونے میں فطرت کا کوئی دخل نہیں ہے بلکہ خدا وند عالم پہلے سے جانتا ہے کہ کون اپنے اختیار سے صحیح راہ اور کون بری راہ انتخاب کرے گا اسی لئے بہلے گروہ کو اچھی طینت اور دوسرے کو بری طینت سے خلق کیا ہے۔ اس کی مثال ایک باغبان کی طرح ہے جو تام پھولوں کو اسکی قیمت اور رشد وبالیدگی کے مطابق ایک مناسب گلدان میں قرار دیتا ہے بگدان پھولوں کے اچھے یا برسے ہونے میں تاثیر نہیں رکھتا ہے اسی طرح طینت بھی فتط ایک ظرف ہے جو اس روح کیمطابقہے جے بھران پھولوں کے اچھے یا برسے ہونے میں تاثیر نہیں رکھتا ہے اسی طرح طینت بھی فتط ایک ظرف ہے جو اس روح کیمطابقہے جے

سورهٔ رحمٰن ۲۹۔

اپنےاختیار سے اچھا یا براہوناہے طینت وہ ظرف ہے جواپنے مظروف کے اچھے یا برے ہونے میں اثر انداز نہیں ہوتا دوسرا جواب بھی دیا جا سکتا ہے کیکن چونکہ اس کے لئے فلنفی مقدمات ضروری میں لہٰذا اس سے صرف نظر کیا جارہا ہے'۔

ب) اجتماعی اور تاریخی جبراجتماعی اور تاریخی جبر کا عقیدہ بعض فلاسفہ اور جامعہ ثناسی کے ان گروہ کے درمیان شہرت رکھتا ہے جو جامعہ اور تاریخ کی اصالت پرزور دیتے ہیں ان کے عقیدہ کے مطابق کسی فرد کی معاشرے اور تاریخ سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے معاشرہ اور تاریخ ایک باعفت وجود کی طرح اپنے تام افراد کی شخصیت کو مرتب کرتے ہیں لوگوں کا تام فکری (احباس )اور افعالی . شعور، تاریخ اور معاشرے کے تقاضہ کی بنیاد پر مرتب ہوتے ہیں اور انسان اپنی شخصیت کوبنا نے میں ہر طرح کے انتخاب اور اختیار سے معذور ہے نمونہ کے طور پر ہگل مارکس ،اور ڈور کھیم کے نظریوں کو ذکر کیا جا سکتا ہے ۔ ہگل جو تاریخ کے لئے ایک واقعی حقیقت کا قائل ہے معقد تھا کہ تاریخ صرف تاریخی حوادث یا سادہ سلسلۂ عبرت کے لئے ہے کہ جس کی نظری اور فکری تجزیہ وتحلیل نہیں ہوتی ،اس کی نظر میں گوہر تاریخ ،عقل ہے(اس کا نظریہ اسی مفہوم کے اعتبار سے ہے ) اور تاریخی ہر حادثہ اس کے مطابق انجام پاتا ہے، تاریخ ساز ا فراد ،مطلق تاریخ کی روح کے متحقق ہونے کا ذریعہ ہوتے ہیں اور بغیر اس کے کہ خود آگاہ ہوں اس راہ میں قدم بڑھاتے ہیں۔ نما نظریہ تھا کہ انسان کا ہر فرد تاریخ اور معاشرہ کا نتیجہ ہے۔ تام انسانی افعال تہذیت و ثقافت ، مذہب ہنر،اجتماعی افراد کے علاوہ تام چیزیں معاشرہ پر پھیلے ہوں اقصادی روابط پر مبنی ہیں۔"اس لئے انسان کے ہر فرد کی آمادگی کا تہا حاکم اس کے معاشرے پرحاکم اقصادی روابط کو سمجھنا چاہئے اس لئے کہ اقصادی روابط زمانہ کے دا من میں متحول ہوتے رہتے ہیں جس کے نتیجہ میں معاشرہ متحول ہوتا ہے اور معا شرے کے معقول ہونے سے انبانوں کی شخصیت، حقیقت ،تہذیب و ثقا فت اور اس کے اعتبارات بھی متحول ہوجاتے ہیں. ڈور کھیم ا س جبر کی روشنی میں ' 'نظریہ آئیڈیا ''کی طرف مائل ہوا ہے کہ انسان ایک فردی واجتماعی کر دار رکھتا ہے .

ا "ضمائم "كي طرف رجوع كريل

البتہ مارکس کا "اجتماعی جبر" وور بیچ اور ہگل کے تاریخی جبر کی آغوش سے وجود میں آیا ہے۔

<sup>&#</sup>x27; بعض فلاسفۂ تاریخ بھی معمولاًتاریخ کے لئے ایسے اعتبارات ، قوانین اور مراحل مانتے ہیں جو غیر قابل تغیر ہیں اور انسانوں کے ارِ ادے ، خواہشات ،جستجو اور معاشرے انہیں شرائط و حدود میں مرتب ہوتے ہیں

اوراس کا اجتماعی نقش ارا دوں ،خواہثوں ،احیابات اور تام افراد کے عواطف کے ملنے اور ان کے ظاہر ہونے سے حاصل ہوتا ہے اور
یمی روح معاشرہ ہے۔ اور یہ روح اجتماعی بہت قوی ہے جو افراد کے وجودی ارکان پر مسلط ہے شخصی اور فردی ارا دہ اس کے مقابلے
میں ابتادگی کی توانائی نہیں رکھتا ہے ۔ وہ افراد جو اس روح اجتماعی کے تقاضوں کے زیر اثر میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیزیں عاج ا
ورمعاشرہ نے انبان کو دیا ہے اگر وہ اس کو واپس کر دے تو حیوان سے زیادہ کچھ نہ ہوگا۔

## اجمّاعی اور تاریخی جبر کی تجزیه و تحلیل:

پہلی بات: تا ج اور تاریخ کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے بلکہ یہ مرکب اعتباری ہیں جو افراد کے اجتماعی اور زمان و مکان کے دامن میں اسکے
روابط سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ چیزیں جو وجود رکھتی ہیں وہ ہر فرد کے روابط اور ایک دوسرے کے مقابلہ میں عل و رد علی وجہ
سے جنم لیتی ہیں۔ دوسری بات: ہم اجتماعی و تاریخی عوائل اقصادی روابط بھیے ،اعتبارات ، آداب و رموم اور تام اجتماعی و تاریخی
عناصر کی قدرت کے منکر نہیں ہیں اور ہمیں افراد کی شخصیت سازی کی ترکیبات میں ان کے نقش و کر دار سے فافل بھی نہیں ہونا چاہئے
عناصر کی قدرت کے منکر نہیں ہیں اور ہمیں افراد کی شخصیت سازی کی ترکیبات میں ان کے نقش و کر دار سے فافل بھی نہیں ہونا چاہئے
کے انسان کے اختیار کو معاشرہ زمان و محان کی آخوش
میں اپنے خصوص تقاضے رکھتا ہے اور انسان سے مخصوص اعال و رفتار کا خواہاں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مجبور ہے
اور اس سے اختیار سلب ہوگیا ہے جبکہ انسان ان تام عوائل کے مقابلہ میں مقاومت کر سکتا ہے حتی معاشرہ کی سر نوشت میں اثر انداز
ہو سکتا ہے ۔ جبیا کہ اس طرح کے اثرات کے نمونوں کو معاشروں کی تاریخ میں بہت زیادہ دریافت کیا جا سکتا ہے ج )فطری جبر
فلندنادی اور مادہ پریتی کے بمراہ ارثی صفات کے سلملہ میں علمی ارتقاء انسان کی جبر می زندگی کا عقیدہ بیش کرتا ہے۔

جو لوگ انسان کے اندر معنوی جوہر کے وجود کے منکر میں اور اس کو صرف اپنی تام ترقدرتوں سے مزین ایک پیکر اور جیم سے تعبیر کرتے میں اور اس کی بہت سی توانائیاں انسانی خصوصیات کے ارثی و وراثتی عوائل کی وجہ سے وجود میں آئی میں اور انسان کے تام نفسیاتی و ذہنی حالات کی مادی توجیہ کرتے میں . اور لذت ، ثوق ،علم احساس اور ارادہ کو مغز کے اندر سلسلۂ اعصاب اور الکسڑ انک حرکتوں کے

علاوہ کچھ نہیں تمجھتے میں لہٰذا طبیعی طور پر عقیدہ جبر کی طرف گامزن میں !ایسی صورت میں انسان کو اخلاقاً اس کے اعال کے مقابلے میں ذمہ دار نہیں تمجھا جاسکتا ہے کیونکہ ایسی حالت میں جزا و سزا اپنے معنی و مفہوم کھو دیں گے اس لئے کہ ان موالوں کے مقابلہ میں کہ کیوں فلاں شخص مرتکب جرم ہوا ہے ؟ تو جواب دینا جا ہئے کہ اس کے ذہن میں مخصوص الکٹرانک اثیا کا تحقق اس کے تحریک کا باعث ہوا ہے اوریہ حادثہ وجود میں آیا ہے اور اگر سوال یہ ہو کہ کیوں یہ مخصوص اثیاء اس کے ذہن اور اعصاب میں حاصل ہوئیں؟ تو جواب یہ ہے کہ فلاں حادثہ بھی فلاں فطری اور الکٹرانک حوادث کی وجہ سے تھا .اس تحلیل کی روشنی میں مغز کے مادی حوادث انسان کے خارجی افعال و حوادث کے اسباب میں . مغز کے مادی حوادث میں سے کوئی بھی ارادی ، اختیاری افعال اور انسانوں میں تبدیلی وغیرہ اُن ارثی صفات اور فطری بناوٹ میں تبدیلی کی بنا پر ہے جن کا ان کی ترکیبات میں کوئی کر دار نہیں ہے. یعنی لوگوں نے ترقی کر تے ہوئے کہا ہے کہ : بیرونی فطرت کے قوانین کا تقاضا پہ ہے کہ ہر انسان سے مخصوص افعال سرزد ہوں اور یہ عوامل حدا ہونے والے نہیں میں . وہ افعال جو انبان سے سرز دہوتے میں نہ مخصوص نفیاتی مقدمات (فهم وخواہثات ) میں جو فطری اوربیرونی طبیعی حوادث سے بے ربط نہیں میں . مثال کے طور پر ہمارا دیکھنا ،اگر چہ یہ فعل ہے جو نفس انجام دیتا ہے. لیکن نفس کے اختیار میں نہیں ہے. عالم خارج میں فطری بصارت کی شرطوں کا متحقق ہونا موجب بصارت ہوتا ہے اور یہ بصارت ایک ایسا عضر ہے جو ہارے اختیاری فعل میں موثر ہے۔اس تاثیر کی دلیل یہ ہے کہ انسان جب تک کسی چیز کو نہیں دیکھے گا اس کی طرف احباس تایل بھی نہیں کرے گا کیکن جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کا ارا دہ مورد نظر فعل کے انجام سے مربوط ہوجاتا ہے۔ '

دیکھنا ہایک غیر اختیاری شی ہے اور طبیعی قوانین کے تابع ہے۔ پس جو بھی چیز اس پر مرتب ہوگی اسی قوانین کیتابع ہوگی۔ انبان بھی اگر چہ خواہشات سے وجود میں آتا ہے جو ہارے اندر موجود ہے کیکن فطرت سے بے ربط نہیں ہے۔ نفیاتی علوم کے ماہرین نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عوامل طبیعی خصوصاً انبان میں خواہشات کے بر انگیختہ کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ ہم گوگوں نے بھی

<sup>&#</sup>x27; ا سکینر ،کتاب ''فراسوی آزادی و منزلت''میں کہتا ہے کہ : جس طرح ہے جان اشیاء کوجاندار سمجھنا ( بے جان چیزوں سے روح کو نسبت دینا ) غلط ہے اسی طرح لوگوں کو انسان سمجھنا اور ان کے بارے میں فکر کرنا اور صاحب ارادہ سمجھنا بھی غلط ہے،ملاحظہ ہو: اسٹیونسن، لسلی؛ ہفت نظریہ دربارۂ طبیعت انسان ؛ ص ۱۶۳۔ ' بابا طاہر کہتے ہیں :

تھوڑا بہت آزمایا ہے اور معروف بھی ہے کہ زغران خوشی دلاتا ہے اور مورکی دال قلب میں نرمی پیدا کرتی ہے ۔ قانون وراثت کی بنیاد پر انسان اپنے اباء و اجداد کی بہت سی خصوصیات کا وارث ہوتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہئے بیتام پیمزیں طبیعی و فطری عوالل کے مطابق انسان کے مجبور ہونے کی دلیل ہے اور ان کا فتیجہ یہ ہے کہ ہارا ارادہ ، فطری اور طبیعی عوالل کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے کر چہ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہز دست دیدہ و دل ہر دو فریاد کہ ہرچہ دیدہ بیند دل کندیاد بسازم خجری نیشش زپولاد زنم بر دیدہ ، تا دل گردد آزاد میں پشم و دل ، دو فریاد کہ ہرچہ دیدہ بیند دل کندیاد بسازم خجری نیشش زپولاد زنم بر دیدہ ، تا دل گردد آزاد میں پشم و دل ، دو فول کہ ہو گئے آگے دیکھتی ہے اسے دل مفوظ کر لیتا ہے ۔ میں ایسا خجر بنانا چاہتا ہوں جس کی نوک فولاد کی ہواور اسی ہوتا ہے دل موجوائے ۔ اور اس کا عکس بھی صادق ہے کہ کہا گیا ہے: از دل برود ، ہر آن کہ از دیدہ برفت ہو کچھ آگے سے بوطدہ ہو جاتا ہے دل ہے بھی رخصت ہو جاتا ہے ۔ اور اس کا عکس بھی صادق ہے کہ کہا گیا ہے: از دل برود ، ہر آن کہ از دیدہ برفت ہو کچھ آگے سے بوطدہ ہو جاتا ہے دل ہے بھی رخصت ہو جاتا ہے ۔ بغیر کسی مقدمہ کے ارادہ کیا ہے ا

# فطری جبرکی تجزیه و تحلیل:

اس طرح کے جبر کا عقیدہ انبان کے کردار و شخصیت سازی اور طبیعی ،فکری اورموروثی عوالی کے کردار میں افراط و مبالغہ سے کام
لینا ہے ، انبانوں کی متفاوت و متفرق زندگی اور وراثت کے عضر کا کسی طرح سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کین انبان کے کردار
و شخصیت سازی کے سلسلہ میں تام موثر عوال سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف ارثی علت میں مخصر کرنا کسی طرح صبح نہیں ہے۔
انبان کو اس زاویہ سے نگاہ کرنے میں بنیادی اٹسکال اس کے معنوی اور روحانی جہت سے چٹم پوشی کرنا ہے ۔ جبکہ گذشتہ فصلوں میں قرآنی
آیات اور فلنمی براہیں سے استدلال کرتے ہوئے ہم نے انبانوں کے فہم واحیاسات کے مرکز ، معنوی اور غیر مادی جوہر کے وجود کو
ناہے۔

نفس مجر د کے وجود کو ثابت کرنے کے بعد اس قیم کے جبر پر اعتقاد کے لئے کوئی مقام نہیں ہے اس لئے کہ ارا دہ کا آزاد ہونا انسان کے روح مجر دکی قابلیتوں میں سے ایک ہے اور انسان کے آزاد ارا دے کو مورد نظر قرار دیتے ہوئے ،اگر چہ ما دی ترکیبات کے فعل و

<sup>&#</sup>x27; ابل ذکربات یہ ہے کہ حیاتی اور مادی جبر میں انسان کے معنوی جوہر اور روحانی حالات کی نفی پر تاکید ہوئی ہے اور انسان کو ہمیشہ ایک مادی مخلوق سمجھا جاتا ہے لیکن فطری شبہہ کا جبر میں کوئی اصرار پایا نہیں جاتا ہے بلکہ فطری اسباب و علل اور ان پر حاکم قوانین کے مقابلہ میں فقط انسان کے تسلیم ہونے کی تاکید ہوئی ہے یعنی اگر انسان میں روح اور حالات نفسانی ہیں تو یہ حالات فطری علتوں کی بنیاد پر مرتب ہوتے ہیں اور اس میں انسان کے ارادہ و اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے .

انفعالات اور فطری عوامل کا کردار قابل قبول ہے لیکن ہم اس نکھتے کی تاکید کررہے میں کہ ان امور کا فعال ہونا اختیار انسان کے سلب

کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ادی ترکیبات کے فعل وانفعالات کے حصول اور بعض خواہشات کے بر انگینتہ ہونے میں فارجی
عوامل اور ان کی تاثیروں کے باوجود کیا ہم ان عوامل کے مقابلہ میں مقاومت کر سکتے میں ؟اس سلسلہ میں اپنی اور دوسروں کی روز مرہ
زندگی میں بہت زیادہ نمونوں سے روبرو ہوتے رہے میں۔ قانون وراثت کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے کہ جو فرزند اپنے آباء واحداد سے بعض
خصوصیات کا وارث ہواہے وہ کئی بھی انتخاب کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اگر نہ کورہ امور کو بعض انسانی اعال کا ختیجہ فرض کرلیا جائے تو یہ
جزء العلہ ہوں گے کیکن آخر کار ،انسان بھی اختیار اشعال کر سکتا ہے اور تام ان عوامل کے تقاضوں کے بر خلاف دوسرے طریقہ کار
کے انتخاب کی بنا پر انسان کے بارے میں مادی فعل وانفعال اور وراثت کی صحیح پیش بینی ،فطری عوامل کے اعتبار سے نہیں کی جا سکتی

### خلاصه فصل:

ا۔ گذشتہ فسل میں ہم نے بیان کیا ہے کہ کرامت اکتبابی،انسان کے اختیار و ارادہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ہے. ہم اس فسل میں مٹلہ اختیار اور اس کے حدود کے اعتبار سے تجزیہ و تحلیل کریں گے ۔

۲۔ انبان ایسی مخلوق ہے جو آزمائش ہانتخاب اور قصد وارادے سے اپنے افعال کو انجام دیتا ہے ۔ عظی ونقلی دلیلیں انبان کے اندرپائے جانے والے عضر (اختیار ) کی تائید کرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود کچر شہات بیان کئے گئے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے۔
۳۔ مسلمانوں کے درمیان ایک گروہ (مجبرہ) ہے جو بعض آیات وروایات سے استفادہ کرتے ہوئے انبان کو ارادۂ الهی کے زیر اثر، فاقد اختیار محجستا ہے۔ وہ آیات وروایات جو خدا کے علم مطلق اور وہ آیات وروایات جو یہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی بھی چیز خدا کے اذن وارادے سے خارج نہیں ہے اور وہ دلیلیں جو بیان کرتی ہیں کہ انبانوں کا مقدر سبطے سے بی آراستہ ہے۔ اس گروہ (مجبرہ) نے ایسی دلیلوں سے استفاد کیا ہے۔

۷۔ اس شہد کا جواب یہ ہے کہ تام مورد نظر دلیلیں عقیدۂ تفویض کی نفی کررہی میں اور اس نکتہ کو ثابت کررہی میں کہ خداوندعالم ابتداء خلتت سے تاابد دنیا کاعالم و نگراں نیز محافظ ہونے کے باوجود انبان سے اختیار سلب نہیں کرتا ہے اور یہ کہ تام چیزیں اس کے قضاء وقدر سے مربوط میں اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر واقعہ کے متحقق ہونے کے لئے کافی ووافی شرائط کا ہونا ضروری ہے منجلہ شرائط، انتخاب کے بعد قصد کا ہونا ہے اور یہ کہ تام اثیاء خداوند عالم کے ارا دے اور اذن کے حدود میں میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللّٰہ کاارادہ انبان کے ارا دے کے مقابلہ میں ہے بلکہ ہمارا ارادہ بھی ارا دو گروردگار کے ہمراہ اور طول میں موثر ہے۔

۵۔ دوسرا ثبہ اجتماعی وتاریخی جبر کے نام سے معروف ہے اور کہا جاتا ہے کہ انسان قدرت مقاومت نہ رکھنے کے باوجود تاریخی واجتماعی عوامل اور تقاضوں سے متاثر ہے ''. ہگل ،ڈور کھیم اور مارکس '' فرد واجتماع کے درمیان رابطہ کے سلسلہ میں ایسا ہی نظریہ رکھتے ہے۔ اور تقاضوں سے متاثر ہے ''. ہگل ،ڈور کھیم اور مارکس '' فرد واجتماع کے درمیان رابطہ کے سلسلہ میں ایسا ہی نظریہ رکھتے ہے۔ اور تقی منتاک کی پیشر فت کے ساتھ یہ ثبہ ایجاد ہوتا ہے کہ انسان کا انتخاب در اصل دماغ کے شیمیائی فعل و انفعالات کا نتیجہ ہے اور انسان کا ایک دوسر سے سے متفاوت ہونا اس کے جسمی اور موروثی تفاوت کی وجہ سے ، لہٰذا انسان اپنی جسمی اور طبیعی خصلتوں سے مغلوب و مقہور ہے ۔

۲۔ ان دو شہوں کے جواب میں مذکورہ عوامل کے وجود کا منکر نہیں ہونا چاہے. حقیقت یہ ہے کہ انبان کی شخصیت کی تکمیل میں بیاسی ہاقصادی اور اجتماعی روابط بھی بہت زیادہ اثر انداز میں .اور انبانوں کی زندگی کے تفاوت میں عضر وراثت بھی دخیل ہے۔ کیکن اہم بات یہ ہے کہ اس نظریہ کے ماننے والوں نے ان عوامل کی تاثیر کے مقدار میں مبالغہ کیا ہے اور درونی و منوی عوامل کی تاثیر کو بھول بات یہ ہے کہ اس نظریہ کے ماننے والوں نے ان عوامل کی تاثیر کو بھول بیٹے میں. انبان کا نفس ایک غیر مادی عضر ہے اورارادہ اس کی قوتوں میں سے ہے جو مادی اور ضمنی محدودیتوں کے باوجود بھی اسی طرح فعالیت اور مقاومت انجام دے رہا ہے۔

#### تمرين

ا۔انسان کے فردی اور اجتماعی حالات وکر دار کے چند نمونے جواس کے مختار ہونے کی علامت میں ذکر کریں؟

۲\_مفہوم اختیار کے اشعال کے چار موارد کی وصاحت کریں؟

۳۔ (امریین الامرین ) سے مراد کیا ہے جواہل بیت علیم السلام اور ان کے ماننے والوں کے نظریہ کو بیان کرتا ہے؟

۷۷۔ بعض لوگوں نے خدا وند عالم کے علم غیب سے متعلق ثبۂ جبر کے جواب میں کہا ہے کہ: جس طرح بہت ہی صمیمی اور گہرے دوست کی اپنے دوست کے آئندہ کا مول کے سلسلہ میں پیٹن گوئی اس کے دوست کے مجبور ہونے کا سبب نہیں بنتے اسی طرح خداوند عالم کا علم غیب بھی انبان کے مجبور ہونے کا سبب نہیں ہوتا ہے، آپ کی نظر میں کیا یہ جواب متقن اور قانع کرنے والا ہے؟ علم غیب بھی انبان کے مجبور ہونے کا سبب نہیں ہوتا ہے، آپ کی نظر میں کیا یہ جواب متقن اور قانع کرنے والا ہے؟ ۵۔ کیا انبان کے برے کا موں، تام گناہوں اور ظلم کو اللّٰہ کی طرف نسبت دیں؟ اور کیوں؟

٦ - كيا آية شريفه (ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى ) عقيدهٔ جبر كى تائيد نهيں كررہى ہے؟ اور كيوں؟

﴾ \_انسان کا مختار ہونا ،انسانی حوادث کے قانون منہ ہونے سے کس طرح سازگار ہے؟

۸۔ وہ اختیار جو حقوقی اور فقمی مباحث میں تکلیف، ثواب اور عقاب کے شرائط میں سے ہے اور وہ اختیار جو کلامی وفلنفی اور انسان ثناسی کے مباحث میں مورد نظر ہے ان دونوں کے درمیان کیا نسبت ہے؟

9۔ اختیاری کاموں کے سلسلہ میں مذرجہ ذیل توضیحات میں سے کون سی توضیح صحیح ہے ؟اختیاری فعل وہ فعل ہے جوانسان کے قصد کے شحت ہو۔اور (الف)اچانک ظاہر ہوتا ہے اور انجام پاتا ہے۔ (ب) صاحب علت ہے اور انجام پاتا ہے۔

مزید مطالعہ کے لئے:

ا جبر و تفویض اور اس کے غلط ہونے کے بارے میں ملاحظہ ہو:

\_ حن زاده آملی، حن ( ۱۳۶۶ ) خير الاثر در رد جبر و قدر : قم : انتشارات قبله \_

\_ سجانی، جعفر ( ۱۴۱۱ ) الهیات علی هدی الکتاب و السة و العقل . ج۲، قم : المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه په

\_ کا کا پی، قاسم (۱۳۷۴) خدا محوری ( ا کازیونالیزم ) در تفکر اسلامی و فلیفه مالبرانچ، تهران : حکمت \_

\_ مجلسی، محد باقر ( ۱۳۹۸ ) جبر و تفویض، تحقیق مهدی رجائی ؛ مثهد : بنیاد پژوہش های اسلامی \_

\_مرعثی شوشتری، محمد حن ( ۱۳۷۲ ) ' دبجبر و اختیار و امرین الامرین ' مجله رہنمون، ش۲ \_

ـ ملا صدرا شیرازی،صدر الدین ( ۱۳۴۰ ) '' رساله جبر و اختیار ، خلق الاعال ،اصفهان : بی نا به

\_ موسوی خمینی،روح الله ( امام خمینی ) ( ۱۳۶۲ ) طلب و ارا ده ، ترجمه و شرح سید احد فهری، تهران : مرکز انتثارات علمی و فرمنگی \_

۲ جبر کے ثبہات اور اس کی تحقیقات کے سلسلہ میں ملاحظہ ہو:

\_ جعفر ،محد تقی ؛ جبر و اختیار ،قم : انتشارات دار التبلیغ اسلامی \_

\_ جعفر سجانی ( ۱۳۵۲ ) سرنوشت از دیدگاه علم و فلیفه، تهران : غدیر \_

\_ سعید مهر ، محمد (۱۳۷۵)علم پیشین الٰهی و اختیار انسان، تهران : پژوم گاه فرہنگ و اندیشه اسلامی \_

\_صدر، محد باقر ( ۱۳۵۹ ) انسان مؤول و تاریخ ساز، ترجمه محد مهدی فولادوند، تهران: میناد قرآن \_

\_ محمد حسین طباطبائی ( ۱۳۶۱ ) نهایة انحکمة ، تعلیق : محمد تقی مصباح یز دی ، ج۲ ، ص ۳۴۷، تهران : انتشارات ،الزهراء \_

\_طوسی،نصیر الدین ( ۱۳۳۰ ) جبر و قدر ، تهران : دانتگاه تهران\_

\_ محد تقی مصباح؛ آموزش فلیفه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی \_

\_ محد تقی مصباح (۱۳۷۶)معارف قرآن ( خدا ثناسی،کیمان ثناسی و انسان ثناسی ) قم : موسیه آموزشی و پژوہشی امام خمینی ۔ \_

\_مطمری،مرتضی ( ۱۳۴۵ )انسان و سرنوشت،تهران : شرکت سهامی انتشار یه مجموعه آثار ، ج|،تهران : صدرا یه

\_ احدواعظی ( ۱۳۷۵) انسان از دیدگاه اسلام، قم : دفتر جمکاری حوزه و دانشگاه \_

#### ملحقات:

ا۔ مغربی انسان شامی کے منکرین اور مئلہ اختیار ناٹالی ٹربوویک نے انسان کے اختیار یا جبر کے باب میں مغربی منکرین کے نظریوں کو دوسوالوں کے ضمن میں یوں بیان کیا ہے: النب ) کیا انسان کے اعال وکر دار، اس کے آزاد ارادے کا فتیجہ میں یا تقریباً بہ طور کا مل ماحول ، وراثت، طفلی کے ابتدائی نظریوں کو عقیدہ جبر کے کا مل جنون ، وراثت، طفلی کے ابتدائی نظریوں کو عقیدہ جبر کے کا مل جنون سے نے کر اس کے کا مل صندیت کو مندرجہ ذیل انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے: عقیدہ تجربہ (ہابز) عقیدہ جبرتام اعتبدہ ہمبگی اربار ٹی انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے: عقیدہ کر دار (واٹن اس کے کا مل طور پر انکار عقیدہ نفی (بنٹام ، میل) فرایڈ کے ماننے والے عقیدہ کر دار (واٹن اس سکیسز) فرایڈ کے منت ماننے والے عقیدہ کر دار (واٹن اس سکیسز) فرایڈ کے منت ماننے والے عقیدہ کردار (واٹن اس سکیسز) فرایڈ کے منت اس کے والے اس کے کا میں کا میں کا میں متدل انبان محوری (مازلور و جرز) معمولی آزادیڈ ارادہ عقیدہ خرد (وکارسٹ)

Total determinism

associationists

Hartley '

وجود پند، انسان محوری (می مزیخل تحدا کو قبول کرنے والوں کا عقیدہ وجود عقید تُجبریا صندیت (ببر <sup>۵</sup> مُلْهِ وَ فورنیر ک تام ارادہ کی آزادی عقیدہ عروج وبلندی ^ (کانٹ)عقیدہ وجود (سارٹر) (ب)عقیدۂ جبر کے اصول کیا ہیں؟

### فطری خواہشات:

فرایڈ کے باننے والے: انسان اپنی معرفت زندگی (جنسیت بھوک، دور کرنا اور ان کے مثل چیزوں) اور فطری خواہطات کے زیر

نظرہے انسان کے تمام رفار وکردار صرف ان سازشوں کا نتجہ میں جو فطری ضرورتوں اور مختلف اجتاعی تقاضوں کے درمیان حاصل

ہوتی ہیں.فطری خواہشیں خالباً بے خبر ضمیر میں موثر ہیں،اس طرح کہ انسان نے صرف ان کے زیر اثر قرار پاتا ہے بکلہ اکثر خود بھی اس

کنظرول سے بے خبر ہے ،آر تصوفلک کے اعصابی اطباء: (نیوبلڈ) اس گروہ کا نظریہ ،عتیدہ اخلاق کے نظریہ کی طرح ہے

انسان محوری (روجرز، مازلو)انسان مادر زاد خواہطات کا حال ہے جو اے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لئے چش کرتا ہے۔

موروثی وجودوراثت سے استفادہ کا مکتب ا: (بعنی "بنا کھے "ہرنشائن") اکثر انسان کا شعور میراثی ہوتا ہے ،عقل و فرد سے مراوط تمام

رفار وکردار، ایسے حصہ میں قرار پاتے ہیں جو مخصوص طریقے سے وارث کی طرف متقل ہوتے رہتے میں "۔ نظریہ علم حیات کے مطابق

اکثر انسان کے رفار و کردار اوراس کی افسردگی ہیروئی دروئی ارثی توجہ کا فتیجہ ہیں۔احول کی توانائیا افعال گرائی کے نظریہ کے حامی : (

واٹس ) کے مطابق انسان کے رفتار و کردار کو ماحول ہی معین کرتا ہے۔اصول پہندی کے حامی : (ا سکیسز) کا کہنا ہے اسب ماحول

ہرفار وکردار کے مم ترین معین کرنے والوں میں سے ہیں اگر چہ فطری عوائل بھی موثر ہیں۔اجتماعی میں فطت کا نظریہ پیش کرنے والے

existential humanists

May `

Farnkl

theistic Existentialists.

Buber

Tillich \(^1\)

Fournier <sup>v</sup>

transcendentalists ^

Elimination

Inherited L.O.School. '

Jensen. ''

Shockley. "

Hernstien. 15

Evsenck . '

: (بانڈرا برکوٹزا) اکثررفتار وکردار ، مخصوصاً اجتماعی رفتار وکردار ، ماحل کی دینے نہ کہ فطری خواہشات کا میلان \_ فرایڈ کے نئے ماننے والے :

(فردم ، اریکمن ) کا کہنا ہے فرہنگی اور اجتماعی ماحول ، انسان کے رفتار وکردار کو ترتیب دینے والی بہت ہی مہم قوت ہے ، علم حیات کی فطری خواہشات کم اہمیت کی حال ہے \_ کارل مارکس کے حقیدہ کے حامی کتے ہیں : اسباب صنعت یا اقتصادی نظام انسان کے اعتباری چیزوں اور یقینیات کو ترتیب دینے میں اہم کردارادا کرتے ہیں اور اس کے رفتار وکردار کے ایک عظیم حصہ کو بھی معین کرتے ہیں۔

انسان محوری کے دعویدار: (رو جرز مازلو) کے مطابق رفتار وکر دار کو اجتماعی عوائل اور معین ماحول ترتیب دے سکتا ہے۔ اگر معنوی احترام اور جمانی آمودگی کی ابتدائی ضرورت حاصل نہ ہوں تو ماحول و محیط کے اسباب انسان کو مخرف کر سکتے ہیں اور بکائل و ارتقاء کی راہ میں مانع ہو سکتے ہیں. لیکن اگریہ ابتدائی ضرورت حاصل ہو تو انسان ترقی کر سکتا ہے اور اپنے ہی طرح ادو سرے اہداف کو متحقق کر سکتا ہے جو بیرونی ماحول کے زیر اثر نہیں ہیں. معنوی قوتیں "اکٹر مفکرین ایسی طاقتوں سے چشم پوشی کر لیتے ہیں جو کسی اندازے یا وضاحت سے جو بیرونی ماحول کے زیر اثر نہیں ہیں. معنوی قوتیں "اکٹر مفکرین ایسی طاقتوں سے چشم پوشی کر لیتے ہیں جو کسی اندازے یا وضاحت سے روشن نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اکٹر بزرگ علماء انسان کے رفتار وکر دار میں خدایا خداؤں کی دخالت کے معتقد ہیں پوری تاریخ میں حتی گذشتہ چند سالوں میں بھی اکثر معاشروں نے مادیات کے مقابلہ میں معنویات کی زیادہ تاکید کی ہے .

۲۔ خداوند عالم کی عالم گیر خالقیت اور مئلہ اختیار خداوند عالم کی عالم گیر خالقیت جو کہ انسان کے اختیاری اعال میں بھی طامل ہے اور قرآن کی آیات میں بھی اسکی وصناحت ہوئی ہے جسے (قُلِ اللّٰہ خَالِقُ کُلِّ شَی ؓء) (وَ اللّٰهِ خَالَقُ کُلِّ مُی ؓء) دو اللهِ خَالِقُ کُلِ شَی ؓء) دو اللهِ خالق کُلِ مُی آء کہ یہ آیات عقیدہ جبر رکھنے والوں کے لئے ایک دلیل وسند بھی ہوسکتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی دو سری آیات میں خور وفکر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات بھی اس کی فعالیت کے برابر نہ فعالیت کے برابر نہ فعالیت کے برابر نہ

Berkowitz.

self-actualization. \

spiritual forces

ئرعد 16ء

<sup>°</sup> صافات ؍ ۹۶.

ہونے کو بیان کررہی میں اس کی وصاحت یہ ہے کہ جب کسی فعل کو دو یا چند فاعل کی طرف نسبت دی جاتی ہے تو مذکورہ فعل کا متعد د فاعل سے انجام پانا مندرجہ ذیل چار صورتوں میں سے ایک ہی صورت میں ہوگا ۔

الف)ایک حقیقی فاعل ہے اور دوسرا مجازی فاعل ثار ہوتا ہے اور فعل کے انجام دینے میں کوئی کردار نہیں رکھتا ہے۔ ب)ایک فاعل حقیقی ہے اور دوسرا اس کا مدد گارہے .

ج) متعدد فاعل نے ایک دوسر سے کی مدد سے کام کوانجام دیا ہے اور کام کا بعض حصہ ہر ایک سے منوب ہے .

د) دویا چند فاعل فعل کو انجام دینے میں حقیقی کردار ادا کرتے ہیں اوریہ فعل ان میں سے ہر ایک کا نتیجہ ہے۔ کیکن ہر ایک کی علت فاعلی دوسرے سے بالا تر اور طول میں واقع ہے۔ قرآن مجید کی آیات فقط چوتھی صورت سے مطابقت رکھتی ہے اور خدا وند عالم کی فاعلیت کو انسان کی فاعلیت کے طول میں بیان کرتی میں لہذا انسان کا اختیاری فعل در حقیقت فعل خدا بھی ہے اور فعل انسان بھی، مخلوق خدا بھی ہے اور فعل انسان بھی اس کے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے طول میں واقع میں اور فعل کو ان دونوں کی طرف نسبت دینے میں بھی کوئی عقلی مثل نہیں ہے۔ ا

۳۔ طینت کی روایات کا دوسرا جواب ایک فلفی مقدمہ قرآن میں موجود ہے جس کے بہت ہی دقیق ہونے کی وجہ ہے ہم آسان لقلول میں اظارہ کرتے ہوئے اس مقدمہ کو پیش کریں گے۔البتہ یہ مقدمہ بہترین جواب اور روایات طینت کے لئے بہترین توجہ ہے:
عالم مادی کے علاوہ عالم برزخ ہمالم قیامت اور عالم آخرت جسے دوسرے جہان بھی میں اور روایات بذکورہ عالم میں سے عالم آخرت کو
بیان کررہی ہے۔عالم آخرت میں زمان و مکان وجود نہیں رکھتا ہے جو کچھ اس دنیا میں زمان و مکان کے دامن میں واقع ہوتا ہے اس عالم
میں اکٹھا اور بیط انداز میں ذخیرہ ہوتا رہتا ہے اس دنیا کے ماضی محال اور آئندہ،اس دنیا میں یکجا ہوں گے پوری یہ دنیا جس میں ایک
طولانی زمان و مکان موجزن ہے ،اس دنیا میں صرف ایک وجود کی طرح بیط اور بغیر اجزا کے ہوں گے بہدا وہ چیزیں جو اس دنیا میں

\_\_

ا س سلسلہ میں مزید معلومات کے لئے رجوع کریں : جوادی آملی، عبد اللہ ؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم ، توحید و شرک ، مصباح یزدی ، محمد تقی ؛ معارف قرآن ( خداشناسی ، کیهان شناسی ، انسان شناسی ) ص ۱۲۶، ۱۲۴۔

موجود میں وہاں بھی میں اروایات طینت اس دنیا اور اس نکتہ کو بیان کرنا چاہتی میں کہ یہ انسان جو پوری زندگی بھر ترقی کرتا ہے اور بعد میں ارہے اختیار سے ایسے اعلل انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے اچھا یا برا ہوجاتا ہے یہ تام چیزیں اس دنیا میں یکجا موجود میں اور انسان کا اچھا یا برا ہوجاتا ہے یہ تام پیزیں اس دنیا میں یکجا موجود میں اور انسان کا اچھا یا برا ہونا اس کے دنیا میں آنے سے بیسلے اس عالم میں معلوم ہے اس لئے کہ اس دنیا کے یا اس کے تنام مراعل وہاں موجود میں آواس دنیا میں ابھتیار علی انجام دیتے میں تو اس دنیا میں ابھیا یا برا معلوم ہونے کا معنی جبر ہے جو نہیں، اگر لوگ اس دنیا میں بااختیار علی انجام دیتے میں تو اس دنیا میں بھی اس دنیا میں انجام کہ جو رہونے کا معنی جبر ہی ہوگا ۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کو اس دنیا میں انسان کو اس دنیا میں انسان کا عاضر ہونا اور برا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کا یکجا اور بیط وجود بھی مختار ہے ۔ ایسے عالم کا ہونا ،اس میں انسان کے مجور ہونے کا سبب ناس انسان کے مجور ہونے کا سبب ناس انسان کے مجور ہونے کا سبب ناس انسان کے مجور ہونے کا سبب نسیں تھیا۔

۷۔ فلفی جربعض فلنی قواعد بھی انبان کے اختیاری افعال میں جبر کے توہم کا سبب بنے ہیں ای بنا پر بعض لوگوں نے ان قواعد کو خلط یا قابل استثناء کہا ہے اور بعض لوگوں نے انبان کے اختیاری افعال کو جبری قرار دیا ہے۔ منجلہ قاعدہ (الثنی نالم بجب لم یُوجد) ہے خلط یا قابل استثناء کہا ہے اور بعض لوگوں نے انبان کے اختیاری افعال کو جود میں نہیں آئے گی ) جبر ایجاد کرنے میں اس قاعدہ کو یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ قاعدہ انبان کے اختیاری افعال کو بھی شائل ہے اختیاری افعال بھی جب تک سرحد ضرورت ووجوب تک نہیں ہوگا اور جب سر مشقق نہیں ہوں گے چونکہ ایسابی ہے ابندا ہر اختیاری فعل جب تک سرحد وجوب تک نہیں پہونچا ہے محقق نہیں ہوگا اور جب سرحد ضرورت ووجوب تک پہونچا ہے محقق نہیں ہوگا اور جب سرحد ضرورت ووجوب تک پہونچا ہے محقق نہیں ہوگا اور جب سرحد اردو کو کا کوئی دخل نہیں ہونے کے انبان محکوم ومجور ہے اور اس کے حد ضرورت ووجوب تک پہونچا ہے۔ اور اس کے ادارہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔

اس شہد کے جواب میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ قاعدہ عقلی اور کلی ہے اور قابل اسٹناء نہیں ہے اور یہ بات اپنی جگہ ثابت اور مسلم ہے . کیکن اس قاعدہ سے جبر کا استخراج اس سے غلط استفادہ کرنے کا نتیجہ ہے ۔ اس لئے کہ یہ قاعدہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ انسان کے اختیار ی

ا اس عالم میں ''ابھی ''کی تعبیر مجبوری کی وجہ سے ہے ورنہ اس دنیا میں حال ، گذشتہ اور آئندہ نہیں ہے ۔

افعال کن شرائط میں مرحلہ وجوب وضرورت تک پہونچتے میں بلکہ صرف مرحلہ ضرورت ووجوب تک پہونچنے کی صورت میں اختیاری فعل کے حتی متحقق ہونے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور اختیاری افعال میں یہ وجوب وضرورت ارادہ کے تحقق ہونے سے وابستہ ہوا ور جب تک ارادہ متحقق نہ ہووہ مرحلہ ضرورت ووجوب تک نہیں پہونچے گا لہذا اگر چہ اس قاعدہ کے مطابق جس وقت اختیاری فعل مرحلہ ضرورت تک پہونچنا ارادہ کے تحقق سے وابستہ ہے اور ایسی صورت میں یہ قاعدہ نہ صرف نہ صرف انسان کے اختیار سے کوئی منافات نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کے معنی انسان کا حقیقی مختار ہونا ہے۔

دوسرا قاعدہ ہو جبر کے توہم کاباعث ہوا ہے وہ قاعدہ (ارادہ کا بے ارادہ ہونا )ہے. اس شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر اختیاری فعل ارادہ سے بہتا ہونا چلیٹے اور خود ارادہ بھی انبان کے درونی اختیاری افعال میں سے ہائندا اسکے اختیاری ہونے کے لئے دوسرے ارادہ کا اس کے بہتا ہونا ضروری ہے اور چر تیسرے ارادہ کا بھی دوسرے ارادہ کا اس کے بہتا ہونا ضروری ہوگا، اور یہ سلالہ لا محدود ہونے کی وجہ سے متوقف ہوجاتا ہے جس کا یہ معنی ہے کہ وہ ارادہ اب اختیاری نہیں رہا بلکہ جبر ہوگیا ہے اور جب وہ ارادہ جبری ہوگیا تو اختیاری فعل بھی جو اس سے وابستہ جبری ہوجائے گا۔ اس کا جواب جو کم از کم فارابی کے زمانے سے رائج ہے متعدد و تنوع جوابات سے مزین میں جن میں سے سب سے واضح جواب ذکر کیا جا رہا ہے ۔

اختیاری فعل کا معیاریہ نہیں ہے کہ ارادہ سے بہلے ہوۃا کہ اختیاری فعل کے لئے کوئی ارادہ نہ ہو، بلکہ اختیاری فعل کا معیاریہ ہے کہ ایسے فاعل سے صادر ہو جو اپنے کام کو رضایت اور رخبت سے انجام دیتا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرا عامل اس کو اس کی رخبت کے خلاف مجود کرے انسان کے تام اختیاری افعال منجلہ انسان کا ارادہ اسی طرح ہے اور ہمیشہ انسان کی خواہش سے انجام پاتا ہے اور انسان ان کے انجام دینے میں کی جبر کا شکار نہیں ہے ۔ تیسرا قاعدہ جو فلنفی جبر کے توہم کا موجب ہواہے وہ قاعدہ (ایک معلول کے لئے دو علت کا محال ہونا ) (استحالۂ تواردِ العلمین علیٰ معلولِ واحدِ ) ہے ، اس شہہ میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تام مخلوقات منجلہ انسان کے اختیاری افعال خداونہ عالم کی مخلوق اور معلول میں ، اور یہ موضوع متعدد عقلی ونقلی دلیلوں پر ببنی ہے جے ہم مناسب مقام پر بیان کریں

گے .اس وقت اگر انسان کے اختیاری افعال کے بارے میں کہا جائے کہ یہ حوادث انسان کے اختیار وارادہ سے وابستہ ہیں تو اس کا معنی یہ میں کہ انسان بھی ان حوادث کے روغا ہونے کی علت ہے اور اس کا لازمہ ،ایک معلوم کے لئے (انسان کا اختیاری فعل) دو علت (خدا وانسان )گا وجودہ ہاور اس کو فلفہ میں محال مانا گیا ہے کہ ایک معلوم کے لئے دوعلتوں کا ایک دوسرے کے مقابلہ میں اور ہم رتبہ ہونالازم آتا ہے ،کیکن طول میں دو علتوں کا وجود اس طرح کہ ایک دوسرے سے بالا تر ہوں یہ فلفی اعتبار سے نہ فنط محال نہیں ہے بلکہ فلنفی مباحث کے مطابق دنیا کی خلقت اسی اصول پر استوارہے اور انسان کے اختیاری افعال کے سلمہ میں صورت یوں ہے کہ انسان کے اختیاری افعال کے سلمہ میں صورت یوں ہے کہ انسان کے اختیاری افعال سے منبوب خدا ونہ عالم کی علت اور اس کی فاعلیت بالاتر ہے اور انسان اور اس کا اختیار ارادہ خدا کے طول میں واقع ہے . اسی بنا پر خداونہ عالم کی علیت ،انسان اور اس کے اختیار کی علیت بھی قابل قبول ہے . اور یوں کسی طرح کا کوئی جبر طول میں واقع ہے . اسی بنا پر خداونہ عالم کی علیت ،انسان اور اس کے اختیار کی علیت بھی قابل قبول ہے . اور یوں کسی طرح کا کوئی جبر طول میں واقع ہے . اسی بنا پر خداونہ عالم کی علیت ،انسان اور اس کے اختیار کی علیت بھی قابل قبول ہے . اور یوں کسی طرح کا کوئی جبر طول میں واقع ہے . اسی بنا پر خداونہ عالم کی علیت ،انسان اور اس کے اختیار کی علیت بھی قابل قبول ہے . اور یوں کسی آتا ہ اے ۔

' اس سلسلہ میں مزید معلومات کے لئے رجوع کریں: سبحانی ؛ الالہیات علی ہدی الکتاب و السنۃ و العقل ج۲ ص ۲۰۳، ۲۰۴؛ محمد تقی مصباح ؛ معارف قرآن ( خدا شناسی ، کیهان شناسی ، انسان شناسی ) ص ۳۷۸، ۳۸۹۔

# آٹھویں فصل

### مقدمات اختيار

اس فصل کے مطالعہ سے اپنی معلومات کو آزمائیں:

ا۔ان عناصر کا نام بتائیں جن کا انسان ہر اختیاری عمل کے تحقق میں محتاج ہے؟

۲۔ انسان کے اختیاری اعال میں تمیں عناصر میں سے ہر ایک کی وصاحت کریں؟

٣\_معرفت انبان کے اباب کو آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے بیان کریں؟

۴۔ درونی کشش (خواہشات ) کی تقیم کرتے ہوئے ہر ایک کے بارے میں مخصر سی وصاحت کریں ؟

۵۔ انتخاب اعال کے معیار کی وصاحت کریں؟

9۔ عالم آخرت کے کمالات ولذتوں کے چار امتیاز اور برتری کوبیان کریں گذشتہ فصل میں ہم نے انسان کے متعلق اختیاری رفتار وافعال کو مرتب کرنے والے مختلف الباب کے بارے میں گفتگو کی ہے اور ذکر کیا ہے کہ ان الباب کے درمیان انسان کا اختیار بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے اور انسان کا قصد وانتخاب اس کے اختیاری افعال ورفتار میں سرنوشت ساز میں اس طرح اختیاری رفتار وکر دار میں دقت و توجہ ، حقیقت و اختیار کی ساخت و ساز میں معاون و مددگار میں اسی بنا پر خصوصاً اختیار کی کیفیت کی ترتیب میں قدیم الایام سے متنوع و متعد د موالات بیان ہوئے میں جن میں سے بعض اہم موالات مندرجہ ذیل میں:

ا۔کیا انسان کا اختیار بے حیاب و بہت زیادہ ہے اور کیا کسی قاعدہ واصول پر مبنی نہیں ہے یا اختیار کی ترتیب بھی دوسرے عوامل واساب کے ماتحت ہے؟ ۲۔اختیار کوفرا ہم کرنے والے اساب کون میں اور انسان کی توانائی، خواہش اور معلومات کا اس سلسلہ میں کیا کر دار ہے؟

۳۔ اختیاری افعال میں انتخاب و تعیین کا معیار کیا ہے اور فعاّل و عقلمندانیانوں اور بہت زیادہ متاثر افراد کہ جواپنے انتخاب کی باگ ڈور معاشرے کے حالات وماحول کے شانے پر ڈال دیتے میں اور غفلت یا کسی جاعت کے ساتھ اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے میں اس سلید میں کون سے تفاوت واختلاف موجود میں بیان کریں ؟

۷۔ کیا انسان کی معرفت کے عام اسباب اور طرز عل (تجربہ اور تعقل و تفکر ) صحیح راہ کے انتخاب ومعرفت کے لئے تام مراحل میں کفایت کرتے میں؟

۵۔ خصوصاً وحی کے ذریعہ استفادہ کی بنیا دپر اور گذشتہ موالات کے جوابات کے منفی ہونے کی صورت میں حقیقی معادت کے حصول اور صحیح راستہ کے انتخاب اور اس کی معرفت میں (خصوصاً طریقہ وحی) اور (عام طریقہ معرفت ) میں سے ہر ایک کا کیاکردارہے؟ اورکیااس موضوع میں دونوں طریقہ ایک دوسرے سے ہاہنگ میں؟ اس فعمل میں ہم مذکورہ بالاموالات کے بارے میں تجزیہ و تحلیل کریںگے.

## اختیار کو مهیا کرنے والے عناصر:

ہر اختیاری عمل کا تحقق کم از کم تمین عضروں کا محتاج ہے۔ معلومات ومعرفت ۲۔ نواہش وارادہ ۳۔ قدرت و توانائی. معرفت
اختیاری افعال میں معرفت ایک چراغ کے مانند ہے جو امور اختیاری میں واضح اور روشن کر دینے والا کر دار ادا کرتی ہے، چونکہ جارے
کئے طریقۂ انجام اور افعال کو پہچاننا اور ان کی اچھائی اور برائی کو جدا کرنا ضروری ہے تاکہ ہم سب سے بہتر کو انتخاب کر سکیں اور ہارا یہ
اختیاری فعل حکیمانہ اور عقل پہندی پر مبنی ہو کیکن افعال کے اچھے اور برے کی معرفت، حقیقی کمال کے سلمہ میں صحیح معلومات اور اس
کی راہ حصول پر مبنی ہے۔ جب تک ہم اپنے حقیقی اور نہائی کمال اور اس کے راہ حصول کو نہیں سمچر سکیں گے اس وقت تک افعال کی
اچھائی اور برائی کو صحیح طرح مشخص نہیں کر سکتے اور نہیں معقول ودرست انتخاب کر سکتے ہیں۔

ختینی کمال اور اس کے راہ حصول کی معرفت بھی تین دوسری معرفت پر مبنی ہے، اور وہ مبداء بمعاد، دنیا اور آخرت کی شاخت ہے اس کئے کہ جو نہیں جانتا کہ اس کا اور موجودات کا وجود متقل اور کا فی ہے یا خالق دو عالم سے وابستہ ہوہ حقیقی اور نمائی کمال اور اپنے کہ وہ وجود کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا ہے اور دوسری طرف جواللہ پر حقیدہ نہیں رکھتا اس کے لئے یہ فرصنیہ واضح نہیں ہے کہ وہ خدا تک پہونج سکتا ہے یا اس کی آخری آرزو لقاء اللہ ہے تو کیا اس تک دست رسی ہوسکتی ہے یا نہیں آخری آرزو لقاء اللہ ہے تو کیا اس تک دست رسی ہوسکتی ہے یا نہیں گزری آرزو لقاء اللہ ہے تو کیا اس تک دست رسی ہوسکتی ہے یا نہیں گزری آرزو لقاء اللہ ہے تو کیا اس تک دست رسی ہوسکتی ہے یا نہیں گزری آرزو لقاء اللہ ہے تو کیا اس تک دست رسی ہوسکتی ہے یا نہیں کر ویکس ہونے کو سمجتا ہے، اور اپنا کمال خدا سے خطرے کو سمجتا ہے ان دونوں افراد میں کمال کے حصول کی راہ ایک دوسرے سے الکل الگ ہے معاد کا موضوع بھی کچھ اسی کر ویکس ہونے کو سمجتا ہے ان دونوں افراد میں کمال کے حصول کی راہ ایک دوسرے سے الکل الگ ہے معاد کا موضوع بھی کچھ اس کر خورت کی نہیں موسلہ کی زنہ گئی میں مخصر نہوتو قائل حصول منوی کمالات، دنیاوی لذتوں سے کہیں بالاتر ہوں گے اور انسان کو وقت بہت بی جلد ختم ہونے والی دنیا وی لذتوں کو آخرت کی برتر اور پایدار لذت پر قربان کردے ہیں مرحلۂ معرفت میں منلہ مبدا، معاد وقت بہت بی جلد ختم ہونے والی دنیا وی لذتوں کو آخرت کی برتر اور پایدار لذت پر قربان کردے ہیں مرحلۂ معرفت میں منلہ مبدا، معاد وقت بہت بی جلد ختم ہونے والی دنیا وی لذتوں کو آخرت کی برتر اور پایدار لذت پر قربان کردے ہیں مرحلۂ معرفت میں منلہ مبدا، معاد دنیا وی آخرت کا رابطہ اور کمال نمائی کی راہ افال اختیاری کے انجام میں عقلائی اور ضروری ہے.

اوریہ مٹلہ یعنی قرآن مجید کا مبدا و معاد اور اس کے بارے میں معلومات نیز دنیاوی و اخروی زندگی کی خصوصیات اور ان دونوں کے درمیان رابطہ پر تاکید کرنا اس قضیہ کے اہم رازوں میں سے ایک راز ہے ۔ انسان کے امکانات اور ضروری معرفت اس بات پر توجہ کرتے ہوئے کہ اختیاری فعل کے انجام میں معرفت ایک مهم کردار اداکرتی ہے اور شاخت میں ہم نہائی کمال کی معرفت اور اس کی راہ حصول کے محتاج میں دوسرا مہم موال جو بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کن راہوں سے اس ضروری معرفت کو حاصل کیا جاسکتا ہے اور کیا معرفت کے عام اسباب وامکانات اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کانی میں؟ قرآن مجید نے حواس، عقل اور دل کو اسباب خوان سے خوان سے ذکر کیا ہے جن کو خداوند عالم نے راہ کمال طے کرنے کے لئے انبان کے اختیار میں قرار دیا ہے اور اس راہ میں ان سے خوان سے ذرک کیا ہے۔ اور اس راہ میں ان سے خوان سے ذرک کیا ہے۔ اور کا فروں اور منافقوں کی ان اسباب کے استعال نہ کرنے یا ان کے تقاضوں کے مطابق علی نہ کرنے پر مذمت

وملامت کی ہے بورہ دھر کی دوسری آیہ میں حواس کو قابو میں رکھنے کو انسان کے لئے آزمائش قرار دیاہے اور فرمایا ہے: (إِنَّا خُلَقَتُا اللّٰانِ مِن نُطْفَةِ أَمْثَاجِ بَجْعَلَاٰہُ سَمِیعاً بَصِیراً) ہم نے انسان کو مخلوط نطنے ( مختلف عناصر ) ہے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں ( اسی وہسے ) ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا یہ یہ آیہ مواقع آزمائش کے فراہم ہونے میں انسان کی ساعت وبصارت اور آخر کارا سکے صعود یا نزول کے اہم کردار کی طرف اطارہ کرتی ہے سورہ نحل کی ۸ > ویباً یہ میں ارطاد ہوتا ہے : (وَ اللّٰہ اَخرَ جُکُم مِن بُطُونِ اَحْمَا کُمُ لا تُعلَمُون شَیْناً وَ بُحُول اللّٰہُ مِنَّ اللّٰ اللّٰہُ عَمْ وَ الاَبِسَارُ وَ الْاَفَ عَرْفُ اللّٰہُ اَلٰہُ مَا کُمُ اللّٰہُ مِنَّ اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مِن اللّٰہِ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِن اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہِ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مُن اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰہُ مُن اللّٰہُ مِن اللّٰہِ مِنْ مُن اللّٰہُ مُن اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مِن اللّٰہُ مِن اللّٰہِ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰہُ مُنْ اللّٰمُنَاللّٰہُ مِنْ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِنَ مُنْ اللّٰمِن اللّٰمِ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن ا

اس آیہ کریمہ کے سلسلہ میں متعدد و مختلف سوالات کئے گئے ہیں یہاں ہم ان دو سوالوں کے بارے میں تجزیہ و تحلیل کریں گے جو ہمارے موضوع سے بہت زیادہ مربوط میں.

ا۔ فلنمی مباحث میں کہا گیا ہے کہ ہر موجود مجرد اپنے آپ ہے آگاہ ہے اور انسان کا نفس ایک موجود مجرد ہے لہذا اپنی ذات کے بارے میں معلومات رکھنا چاہئے البتہ انسان بھی ابتدائی بدیمی چیزوں کو فطری طور پر جانتا ہے اور فطرت کی بحث میں ہم نے بیان بھی کیا ہے کہ انسان فطری طور پر خدا سے آثناہے جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ بعض انبیاء اور ائمہ مصومین تھم مادر ہی میں صاحب کیا ہے کہ انسان فطری طور پر خدا سے آثناہے جیسا کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ بعض انبیاء اور ائمہ مصومین تھم مادر ہی میں صاحب دانش تھے تو کیوں آیہ شریفہ میں بالکل انسان کو ولادت کے وقت کسی بھی طرح کی معلومات سے عاری بتایا گیاہے .

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیہ اس ظاہری علوم کو بیان کر رہی ہے جو انسان عام طور پر حاصل کرتا ہے اور انبیاء وائمہ کے اعتمائی علوم نیز انسان کے نامعلوم اور نصف معلوم علوم کو بیان نہیں کر رہی ہے ، لہذا اپنے سلیلہ میں نفس کی معلومات اور ابتداء خلقت کے تام فطری

<sup>&#</sup>x27; جب لفظ علم ، عرف میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد معلومات ہے لیکن دقیق فلسفی اعتبار سے علم کی تین قسمیں ہیں : ''بے خبری ''، ''نصف معلومات '' ، ''پوری معلومات '' ، ''بے خبری ''وہ علم ہے جس کے بارے میں انسان کوئی درک و فہم نہیں رکھتا ہے حتی اس سے متعلق سوال کے مقابلہ میں کہتا ہے کہ: میں نہیں جانتا ہوں ! لیکن تجربیات اور عقلی دلائل سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ ایسی ہے خبری کا علم انسان میں بہت زیادہ ہے،'' نصف آگاہی ''وہ علم ہے جس میں انسان اس بات سے باخبر ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے ، الیکن یہ ممکن ہے کہ باخبر ہوجائے ،جس طرح ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں لیکن فعلاً ہم غافل ہیں ،لیکن کسی انگیز ہم معلی یا انسان کو متوجہ کرنے والے دوسرے عوامل کے ذریعہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم

معارف میں خدا کے بارے میں نامعلوم حضوری معرفت اور معصوم رہبروں کے علوم بھی (لاتعلمون شیئاً کی عبارت سے) کوئی منافات نہیں رکھتے ہیں. اسکے علاوہ اگر فرض کرلیا جائے کہ یہ عبارت معلوم اور نامعلوم تام بشری علوم کو شامل ہے تویہ جلہ عام ہے جو قابل ہے تویہ جلہ عام ہے جو قابل شخصیص ہے اور ہم عقلی یا نقلی دلائل سے مذکورہ موارد کو شخصیص دیں گے اور آیہ ان موارد کو شامل نہیں ہوگی.

۲۔ لظ '' فواد '' اور اس کی جمع '' افذہ '' سے مراد اور قرآن کی اصطلاح میں قلب اور فلنہ کی اصطلاح میں '' نفس'' سے کیا مراد ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں فواد لظ قلب کے مترادف ہے اس بنا پر ہم حضرت موسیٰ کی داستان میں پڑھتے میں: ﴿ وَ اَصْبُحُ فُوادُ اَمْ مُوسَىٰ فَارِغَا إِن کَا دَتَ لِتَبدی پہ لَو لا اُن رَّبَطِنا عَلَیٰ قَلْبِعا لِکُلُون مِن المؤمنین') اور موسیٰ کی ماں کا دل ایسا ہے چین ہوگیا اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کردیتے تو قدیب تھا کہ راز کو فاش کردہتی تاکہ مومنوں میں سے ہوجائے ۔ اس آیہ میں فواد اور قلب کا ایک ہی چیز پر اطلاق ہوا ہوا ہوا تساس استفراب (دل کا متجیر ہونا ) اور احساس آرام کو دل کی طرف نسبت دی گئی ہے ۔ حقیقت میں یہ دو لنظیں انسان یا حیوان کے بدن میں ایک مضوص عضو کے معنی میں میں کہ جن کا کام خون کو صاف کرنا اور اس کو گردش دینا ہے اور عام طور پر سینہ کے حیوان کے بدن میں ایک مخصوص عضو کے معنی میں میں کہ جن کا کام خون کو صاف کرنا اور اس کو گردش دینا ہے اور عام طور پر سینہ کے بائیں حصہ میں ہے لیکن عرف میں احساسات، عواظف اور مرکز اور اکات کے معنی میں استمال ہوتا ہے اس لظ کے لغوی وعرفی معنی کے در میان رابطہ طاید اس طرح سے ہوکہ عرف عام تصور کرتا تھا کہ ادراک و احساس اس مخصوص اعضا سے مربوط میں اور انہیں کی وجہ سے وجود میں آتے میں''۔

صے وجود میں آتے میں''۔

بسر حال قرآن میں فواد وقلب کے اشعال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد سینہ کے اندر مادی عضویا کوئی روح نہیں ہے بلکہ متعدد قوتوں کا مالک ہوناہے اس لئے کہ آیات قرآن میں مختلف امور کو قلب اور فواد کی طرف نسبت دی گئی ہے جوہر قسم کی روحی توانائی

اسے جانتے ہیں ،"پوری معلومات "یہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہے اور اس بات کابھی علم ہے کہ ہم جانتے ہیں ،جب عرف میں کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں مسئلہ کا علم رکھتا ہے تو یہی تیسرا معنی مراد ہوتا ہے ۔

ا سوره قصص أيت : ١٠ـ

آفرآن میں بھی کبھی لفظ قلب اسی عرفی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے جیسے (فَائِنَهَا لا تَعمَی الأَبصَارُ وَ لَکِن تَعمَی الفَّلُوبُ الَّتِی فِی الصَنُورِ)حجہ ۴۶(کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتیں بلکہ وہ دل جو ان سینہ میں ہے وہی اندھا ہوجایا کرتاہے )ممکن ہے کہاجائے کہ یہ رابطہ ایک خیالی رابطہ ہے تو کیوں قرآن مجید انسانوں کی زبان میں نازل ہوا ہے لہٰذا اس حصہ میں ان کی اصطلاحات کے مطابق گفتگو کی ہے اور مراد یہ ہے کہ تمہارے چہرے کی آنکھیں اندھی ہیں ،اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ صدور سے مراد جسمانی سینہ نہیں ہے بلکہ دل بارے میں نہیں کہا ہے بلکہ دل سے مراد درک کرنے والی قوت ہے اور صدر سے مراد انسان کا باطن ہے ؛ اس لئے کہ عرف میں معمولاً جب باطن کی طرف اشارہ کیاجاتا ہے تو کہتے ہیں کہ : ''میرے سینہ میں راز ہے ''۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے : (إنّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَنُدُورِ)لقمان ؍ ۲۳۔خداوند عالم سینوں کے اندر کے حالات کو بھی جانتا ہے ، اس...

ے مربوط ہے بھال کے طور پر مندرجہ ذیل آپتوں ہیں ' فقی نہے وقیق فم کے معنی میں ہے اور ' فقل '' ہو قیقی دریافت کے معنی میں ہے قلب کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ (آفکم مُیسرُوا نی الارض کُلُون کُم قُلُوب مُیتَوْن بِھا )کیا یہ لوگ روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں (اور غور و فکر نہیں کرتے ) تاکہان کے اسے دل ہوتے جس ہے حق باتوں کو مجمت ہے ۔ (وَ لَقَد ذَرَانًا مُجَمِّمٌ کُشِیراً مِن الْجِن وَ النِّسِ کُنُم قُلُوب لا یُفقیون بھا وَ گُئم اُعین لا بُیعِرُون بھا وَ گُئم آذان لا یُمنون بھا۔''۔) اور گویا ہم نے بہت ہے جنات اور آدمیول کو (اپنے انتیارے علی انجام دیں چوکھ فلط راستہ کو انتخاب کیا ہے ) جنم ہی کے واسطے پیدا کیا ان کے پاس دل تو ہیں گر اسے محجے نہیں میں اور ان کے پاس آنکھیں ہیں گر ۔۔ لئے کہ بدن کی سب ہے چپی اور مخنی جگہ سینے ۔ ابنذا قلب یعنی مرکز ادراک اور صدر یعنی انسان کے باطن کا ایک حصہ ہے۔ حتی اگر ہم یہ قبول زکریں کہ قلب مرکز احماس و ادراک ہے تو کم از کم ایک ایسا عضو ہے جو ہر صدر یعنی انسان کے باطن کا ایک حصہ ہے۔ حتی اگر ہم یہ قبول زکریں کہ قلب مرکز احماس و ادراک ہے تو کم از کم ایک ایسا عضو ہے جو ہر عضو کے مقابلہ میں بہت زیادہ روح سے مربوط ہے اور ایسا عضو ہے جو بدن سے روح کی جدائی کے وقت سب سے آخر میں بیکار ہوتا ہے۔ روح کا بدن کے تام اعضا سے رابط میاوی نہیں ہے ، اور بعض اعضا جھے قلب و مغز میں یہ رابط سب سے بہلے اور قوی ہوتا ہے اور طاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ : قلب سے روح کا رابط سب اعضا برعف ہے۔

اس سے دیکھتے نہیں اور ایکے پاس کان تو ہیں مگر اس سے سنتے ہی نہیں ۔ دوسری طرف احیاسات اور عواطف چاہے مثبت ہوں یا منفی مثال کے طور پر اچھالگنے اور برالگنے کو دل کی طرف نسبت دی گئی ہے جیسے (إِنَّا المؤمِنُون النَّزِين إِذَا ذَكِرُ اللّٰه وَجِلَت قُلُو بُحُمَّ) سے ایاندار تو بس وہی لوگ میں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کا پنے گئتے ہیں ۔ (وَإِذَا ذَكِرُ اللّٰه وَحَدَهُ إِثَّا أَتَ قُلُوبُ اللّٰہِ يَن لَهُ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو جولوگ آخرت پر ایان نہیں رکھتے ان کے دل متفر ہوجاتے ہیں "۔ دوسری آیات میں قلب کو، مکان ایان مرکز انحراف بیماری ۴ ور مرزدہ اسمجھا گیا ہے ، بعض آیات کے ذریعہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ قلب علم حضوری

سوره حج ۱۴۶۔

۲ سوره اعراف, ۱۷۹۔

<sup>&</sup>quot; انفال ؍ ۲۔

<sup>؛</sup> زمر ،۴۵<u>،</u>

<sup>°</sup> حجرات , ۷

<sup>ٔ</sup> آل عمران ۲٫

بقره ۱۰۰

بھی رکھتا ہے جیسے۔ (کلّا بَل مَان عَلیٰ عُلوبِهم مَا کا نُوا یکبُون کلّا إِنَّمْ عَن رَّ بَهِمِيوُمُ عِنْ لَبُحُونُون ) ہرگز نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو اعال کرتے ہیں ان کا اسکے دلوں پرزنگ پیٹے گیا ہے بیٹک اس دن اپنے پروردگارے روک دیئے جائیں گے۔ ان لوگوں کو روز قیامت خدا وند عالم کا جلوہ دیکھنا چلیئے کیکن ان کے اعال آئینہ دل پر تصویر کے مانند ہوگئے ہیں جو مانع ہے کہ انوار الہی اس میں جلوہ گر ہواس کئے دل وہ شی ہے جو خداوند عالم کا مطاہدہ کرتا ہے اور یہ معنی روایات میں بھی آیا ہے '': لا تدرکۂ النئون بمناحدۃ العیان و کمِن تُدرکۂ القلوب بعثائق الیان ' ظاہری آئکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی میں کیکن قلوب اس کو حقائق ایان کے ذریعہ درک کرتے ہیں '' قرآن میں انتخاب واختیار کو بھی دل کی طرف نبیت دیا گیا ہے: (لایُواخِدُمُ اللّٰہ بِالنَّنو فِی اُیاکُمُ وَکُمِن یُواخِدُمُ بِا کُبُت قُلُوکُم '' ) تمہاری لغو قسموں پر خدا تم سے گرفت نہیں کرے گا گران قسموں پر ضرور تمہاریگرفت کرے گا جوتم نے قصداً دل سے کھائی ہو۔

(و کیسُ عکیکم جُناحُ فیمَا انتخابُمْ بِو کُلُن مَا تَعَدَت قُلُوبُکُم و کَان الله عَفُوراَ رَحِیاه ) اور ہاں اگر بھول چوک ہو جائے تو اس کا تم پر کوئی الزام نہیں ہے مگر جب تم دل سے (انتخاب کیا ہے ) جان بوج کر کرو (مواخذہ کیا جائے گا ) اور خدا تو بڑا بخشےوالا ممربان ہے ۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قلب قرآن مجید میں ایسی شی جو علم حنوری اور علم حصولی بھی رکھتا ہے اور احباس ،ادراک ، ہجان ، عواطف ،انتخاب اور اختیار کو بھی اسی کی طرف نبت دی جاتی ہو قائی ہے ۔ تنہا وہ چیز جس کو نفس کی طرف نبت دی جاتی اور قلب کی طرف نبت نہیں دی جاتی ہے وہ افعال بدن میں اس کئے کہ '' قلب و فواد '' ایک مخصوص قوت نہیں میں ''. قرآن مجید میں ان کے موارد استعال کے اعتبار سے اس چیز کے میزادف ہے جے فلنہ میں روح یا نفس کہا جاتا ہے ۔ بہر حال بعض آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ خداونہ عالم نے معرفت

بقرم٧.

مطففین ۱۴،۱۵۰

<sup>&</sup>quot; نهج البلاغم ، خ، ١٧٩.

<sup>ٔ</sup> سوره بقره ۲۲۵.

<sup>°</sup> سوره احزاب ،۵۔

<sup>&#</sup>x27; فلسفی بحثوں میں انسان سے سرزد ہونے والے ہر کام کے لئے ایک مخصوص مبدا ہے ۔ جب ہم مختلف اقسام کے ادراکات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے لئے ایک قوت ہے جیسے حس مشترک ، کرتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے لئے ایک قوت ہے جیسے حس مشترک ، خیال ، حافظہ اور عقل لیکن نفسیاتی کیفیات اور انفعالات کے لئے کسی فاعلی مبدا کے قائل نہیں ہیں اور اس کو نفس کی طرف نسبت دیتے ہیں دیتے ہیں

کے لئے ابباب خلق کئے جن میں سب سے مہم آنکے کان اور دل میں الرا گڑمن عُلَمُ القُرآن ) رحمٰن ، ۲۔ ہم معمولی راہوں سے عالم قرآن ہوتا ہے ۔ انبیاء پر وحی کے علاوہ ، ' علم لدنی '' ہوتے میں ، لیکن پینمبر یعلم حضوری سے حقیقت و ذات وحی کو حاصل کرکے عالم قرآن ہوتا ہے ۔ انبیاء پر وحی کے علاوہ ، ' علم لدنی '' نیز غیر انبیاء کے لئے وحی سے حاصل ہونے والے علوم غیر معمولی راہوں کو بیان کرتے ہیں۔ لفظ لدنی قرآن میں نہیں آیا ہے لیکن اسے علم کانام لیا گیا ہے جو خدا وند قدوس کی طرف (لدنی ) سے ہے: (وَ عَلَمْنَاهُ مِن لَذَنَا عِلماً ) کہف ، 17ء ہم نے اسے اپنے پاس سے علم کانام لیا گیا ہے جو خدا وند قدوس کی طرف (لدنی ) سے ہے: (وَ عَلَمْنَاهُ مِن لَذَنَا عِلماً ) کہف ، 17ء ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا ۔ اور حضرت مربم اور مادر موسی کے سلسلہ کی وحی میں آیا ہے کہ: (وَ اُوحَینَا إِلَیٰ اُمْ مُوسَیٰ اُن اُ رَضِعِیہ فَاوَا خِفتَ عَلَیہ فَا لَتِیہ فِی

(اور ہم نے موی کی ہاں کے پاس یہ وی بھجی کہ تم اس کو دودہ پلا لو پھر جب اس کی نبت کوئی نوف ہو تو اس کو دریا ہیں ڈال دو اور
تم ہالکل نہیں ڈرنا اور نہ ہی سمنا ہم اس کو پھر تمہارے پاس پوخ پا دریا گے اور اس کور سول بنائیں گے ۔ ) مادر موسی نے اس و حی کے
ذریعہ اپنے فرزند کے مقبل کے بارے میں علم و خبر حاصل کیا تھا ۔ اور حضرت مریم کے بارے میں فرماتا ہے : (إذ قالَتِ الملاء کُتُ
یامُریمُ إِن اللّٰه بِنَفُر لِی بِحَکِیۃ نیز اسٹرا المنیح بیسی ابن مریم ہوگا ) نہ کورہ اس ابنان کو صحیح راہ کی طرف متوجہ اور راہ معرفت میں گمراہی ہے بجانے نیز مبدأ
و معاد اور کمال کے صول کی راہ کے بارے میں عمومی معارف کے درک میں مدہ پھونچانے کے لئے میم کردار ادا کرتے میں . اور اگر
کوئی ان کو استمال کرے اور ان کے تناضوں کے مطابق علی کرے تو مبدا ،معاد اور راست کی راہنائیوں کو پھپان لے کا گین یہ اساب
کوئی ان کو استمال کرے اور ان کے تناضوں کے مطابق علی کرے تو مبدا ،معاد اور راست کی راہنائیوں کو پھپان لے کا گین یہ اساب
کمال کے حصول کی راہ کو لحمہ بلحہ اور دقیق انداز میں بتانے سے ناتواں میں اور یہ کہ کون ساکام معادت لاتا ہے اور کون ساکام برائی پیدا
کرتا ہے و سے کے لئے ایکل صحیح راہ علی تعین کو کشک کرنا ان اساب کی توانائی سے باہر ہے ۔ اس لئے و حمی کی ضرورت ہے اور اس طرح

<sup>&#</sup>x27;قرآن مجید مختلف وسائل سے معرفت و دانش کے حصول کے سلسلہ میں ایک خاص اہمیت و احترام کا قائل ہے لیکن انسان کے لئے بعض ایسے علم کو بھی شمار کیا ہے جو معمولی راہوں سے حاصل نہیں ہوتے ہیں ، ان میں سے منجملہ وہ علوم ہیں جو وحی کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں : 'آل عمر ان ؍ ۴۵

معارف وحی کی اہمیت ہم پر آٹکارہوجاتی ہے البتہ یہ وہی مخصوص راہ ہے جے خداوند عالم نے بشر کی حقیقی اور نہائی سعادت حاصل کرنے کے لئے انبان کے اختیار میں قرار دیا ہے ۔ اسی لئے عمومی اسباب معرفت ، راہ سعادت کے عمومی طریقے بیان کرنے میں بہت کارساز میں کیکن خطا کا احتمال اور متاثر ہونے کا امکان نیز ان کی محدودیت وغیرہ کی وجہ سے راہ سعادت کی تفصیلی معرفت میں ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا ہے ، لہذا ایک اور راہ کی ضرورت ہے اور وہ راہ وحی و نبوت ہے ۔

#### خوابش اوراراده:

خواہش و اراد ہ جو اختیار ی کاموں میں توانائی کا کردار ادا کرتا ہے اختیاری فعالیت میں دوسرا ضروری عضر ہے جو معرفت انبان کو قصد وحرکت عطا نہیں کرتی ہے بلکہ صرف راستہ بتاتی ہے ۔ یہ تو خواہشات ہیں جو راہ کی شاخت کے بعد انبان کو جتجو میں ڈال دیتے ہیں .
خواہش وارادہ کا رابطہ ایک مهم بحث ہے جس کے بارے میں دو مختلف نظر بے بیان ہوئے ہیں بعض لوگوں نے ارادہ کو طدید خواہش کہا ہے اور بعض لوگوں نے ارادہ کو طدید خواہش کہا ہے اور بعض لوگوں نے شدید ثوق یا طدید خواہش کو ارادہ کے تحقق کی شرط مانا ہے ۔ دونوں صورتوں سمیری کہا جا سکتا ہے کہ انبان اور اس کے مطابہ مخلوق کی بھی مقام پر ارادہ نہیں کر سکتی ہے مگر یہ کہ اس میں خواہش موجود ہو ، انبان کے اندر حیوانی اور بہت نیز انبانی و متعالی وبلند خواہشات میں جن سے انبان ، جنی یا غذا اور دوسرے جمانی امور کی خواہش کرتا ہے اس سلسلہ میں بہت زیادہ بحث ہوئی ہے۔ اور متعدد و مختلف تقیم بندی ہوئی ہے جن میں سے مهم مندرجہ ذیل میں .

# خوامثات کی تقیم بندی:

سب سے اہم تقیم بندی میں سے ایک تقیم اندرونی رخبتوں کو چار قیم غرائز ،عواطف انفعالات اور احیابات میں منقیم کرنا ہے۔
غرائزانیان کی حیاتی ضرورتوں کو بیان کرنے والی اور جیم کے کسی ایک اعصاء سے مربوط باطنی رغبت کو غریزہ کہا جاتا ہے جیسے کھانے
اور پینے کی خواہش جو انیان کی طبیعی ضرورت کو بھی دور کرتی ہے اور معدہ سے مربوط ہے یا جنسی خواہش نسل کی بقا کا صنامن ہے اور مغدہ سے مربوط ہے یا جنسی خواہش نسل کی بقا کا صنامن ہے اور مغدہ سے مربوط ہے یا جنسی خواہش نسل کی بقا کا حیات والدین کی مخصوص عضو سے مربوط ہے ، عواطف عواطف وہ خواہش ہے جو دوسرے انیان کیلئے ظاہر ہوتی ہے جیسے بچوں کے لئے والدین کی

محبت اور اسکے برعکس یا کسی دوسرے انسان کے لئے ہاری مختلف رغبتیں اجتماعی، طبیعی یا معنوی را بطہ جس قدر زیادہ ہوگا محبت بھی اتنی ہی شدید تر ہوگی . جیسے والدین اور فرزند کے رابطہ میں ایک فطری حایت موجود ہے . اور استاد و شاگر د کے رابطہ میں معنوی حایت موجود ہے . انفعالات انفعالات یا منفی میلان جو عواطف کے مقابلہ میں ہے اور اس کے برعکس یعنی ایک روحی حالت ہے جس کی بنیاد پر انسان ناپندیدگی یا احماس ضرر کی وجہ سے کسی سے دوری کرتا ہے یا اس کو ترک کر دیتا ہے اسی وجہ سے نفرت ، خصہ ، کینہ وغیرہ کا انفعالات میں شار ہوتا ہے .

احیابات بعض اصطلاحات کے مطابق احیابات ایسی کیفیت ہے جو مذکورہ تینوں موارد سے بہت شدید ہے اور فقط انبان سے مربوط ہے۔ گذشتہ تینوں کیفیات کم وبیش حیوانات میں بھی موجود میں کیکن احیابات جیسے احیاس تعجب، احیاس احترام ،احیاس عثق وعبادت، یہ درونی رغبتیں کبھی بھی چیزوں میں موثر ہوتی میں اور کبھی ایک دوسرے سے مضم اور ملکر اثر انداز ہوتی میں اور یہ ادراک و معرفت کے اساب سے مربوط میں اور ان پر ادراکی قوتیں بھی موثر میں اور اضیں سے بعض خواہشات جنم لیتی میں ۔خواہشات کی دوسری تقسیم فردی واجتماعی خواہشات کی تقسیم ہے . فطری خواہشات معمولاً فردی اور عواطف کی طرح میں اور دوسری خواہشات خالباً اجتماعی میں۔

دوسرے اعتبار سے خواہطات کو مادی وروحی اور پھر روحی خواہطات کو پست اور بلند خواہطات میں تقیم کیا جا سکتا ہے. خواہطات اور اس کے مانند غرائز کی تامین سے بدن کی ضرورت ختم ہوجاتی ہے یہ مادی خواہطات ہیں. اور وہ خواہطات ہو بدن کی ضرورت کے پورا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں انہیں روحی خواہطات کہا جاتا ہے جیسے اس وقت خوشی کی ضرورت جب جسم تو سالم ہے کیکن روح مسرور نہیں ہے. اس لئے اس تقیم بندی کے اعتبار سے خواہطات تین طرح کی ہیں! وہ خواہطات ہو مادی اور جمانی پہلو رکھتی ہیں.
توہ خواہطات ہو مادی اور روحی پہلورکھتی ہیں کیکن وہ روح کی پست خواہطات میں سے ہیں جیسے خوشی اور سکون . توہ خواہطات ہو مادی

ٔ حق کی تلاش اور حقائق کی معرفت

فضیلت کی خواہش نیز عدالت ، حریت کی آرزو۔

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> مطلق خوبصورتی کی خواہش، اس لئے کہ وہ خوبصورتیاں جن سے انسان کی خواہش مربوط ہوتی ہے بہت زیادہ اور مختلف ہیں بعض بصارت سے مربوط ہیں تو بعض سماعت سے اور بعض شعر وشاعری کی طرح خیالات سے مربوط ہیں لیکن مطلقاً خوبصورتی کی خواہش بلند وبالاآرزؤں میں سے ہے

اور روحی پہلور کھتی ہیں اور روح کی عالی خواہ شات میں سے ہیں جیسے ہدف تک رسائی اور آزاد کی کی خواہ ش اسی لئے بعض لوگوں نے عالی ضرور توں کو تین حصوں میں تقیم کیا ہے: بعض لوگوں نے چوتھی قیم کا بھی اضافہ کیا ہے اور اس کو '' مذہبی حس' 'کا نام دیا ہے اور بعض کو گوں نے ان بینوں کو بھی اسی چوتھی قیم کے زیر اثر قرار دیا ہے. ایک دوسرے اعتبارسے خواہ شات دو گروہ میں تقیم ہوتے ہیں: او خواہ شات جن کی حفاظت ان کی موجودیت اور بقا میں مددگار ہے ؛ جیسے کھانا پینا لباس اور حفاظت ذات کی خواہ ش.

۲۔ وہ خواہٹات ہو کئی کی حفاظت کے لئے نہیں میں بلکہ تکامل کے لئے میں اس سلسلہ میں بھی تجزیہ و تحکیل ہوئی ہے کہ خواہٹات میں اسے حقیقی کون میں اور غیر حقیقی کون می میں تحقیق کون میں میں تو کبھی ایک دو سرے کے مقابلہ میں میں مثال کے طور پر اکثر حیوانی اور انبانی خواہٹات کے درمیان تعارض اور نا ہا ہمگی پائی جاتی ہے اور جب انسان دونوں خواہٹوں کو بطور کامل انجام نہیں دے پاتا ہے تو مجوراً ایک کو انتخاب کرکے دو سرے پر ترجیح دیتا ہے اور دو سرے کو محدود یا اس سے چٹم پوشی کرلیتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں مئلہ انتخاب اور ایک خواہش کو دو سری خواہش یا بہت سی خواہٹوں پر ترجیح دینے اور ا سکے معیار کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔

### خوا مثات كا انتخاب:

معمولا انسان کہ جس طرح نفیات کے ماہرین نے کہا ہے؛ خواہ شات کے نگراؤ کے وقت ایسی خواہش کی طرف حرکت کرتا ہے اور ایسی خواہ شات کے زیر اثر آجاتا ہے جو جذباتی ہوتی ہیں یا اس خواہ شات سے بار بار سیر ہونے کی وجہ سے ایک عادت سی ہوگئی ہو یا ہمت زیادہ تبلیغ کی بنا پر لوگوں کی توجہ اس کی طرف مائل ہوگئی ہوا ور تام خواہ شات کے سلسلہ میں ایک قسم کی غفلت اور بے توجہی برقی گئی ہو ۔ بہت ہی اہم اور قابل توجہ نکھ یہ ہے کہ اگر انسان بہت ہی اہم اور قابل توجہ نکھ یہ ہوتو کن معیاروں کی بنا پر بعض خواہ شات کو بعض پر ترجیح دے گا ہ قرآن مجید ایک عام نگاہ میں عالی نواہ شات کو مادی اور بہت خواہ شات پر ترجیح کی تاکید کرتا ہے قرآن مجید میں بعض حیوانی خواہ شات حقارت و ندمت کے ساتھ ذکر ہوئے خواہ شات کو مادی اور بہت خواہ شات پر ترجیح کی تاکید کرتا ہے قرآن مجید میں بعض حیوانی خواہ شات حقارت و ندمت کے ساتھ ذکر ہوئے

میں بورہ معارج کی ۹اویں آیہ میں فرماتا ہے: (إن الإنسان خُلِقَ هَلُوعاً، إِذَا مَتَهُ الشَّرِّ جَزُوعاً وَ إِذَا مَتَهُ الخَيْرُمَنُوعاً إِلا المُعَلِّمِين)
بیٹک انسان بڑا ہی لاپحی پیدا ہوا ہے جباسے تکلیف اور ناگواری کا سامنا ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے اور جباسے بھلائی اور آسودگی
حاصل ہوئی تو بخیل بن جاتا ہے گمر جو لوگ نازیں پڑھتے ہیں۔

آیہ شریفہ یہ ماننے کے بعد کہ انسان کو اس طرح خلق کیا ہے کہ اس کے اندر بعض پست خواہطات موجود میآگاہ کرتی ہے کہ اگر اپنے اختیار

ے بہت ہی بلند کمالات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان خواہطات کا اسر نہیں ہونا چاہئے۔ بککہ انہیں عظیم کمالات کو حاصل کرنے کے

لئے استمال کرنا چاہئے۔ چونکہ کمال بایٹار کے دامن میں جنم لیتا ہے اسی لئے شہوت پرستی اور حکم پُری اور اس کے مثل چیزیں اس کی سد

راہ نہیں ہونا چاہئے۔ اور جس وقت کمال فدا کاری سے مربوط ہو تو مادی حیات کو اس کے شہادت کے فیض سے روکنا نہیں چاہئے۔ مذکورہ
حقیقت مندرجہ ذیل دو آبتوں میں بھی مورد توجہ اور تاکید ہے ۔ (زُیُن لِلنَّا سِ حَبُّ الشَّوَاتِ مِن النّساءِ وَ البَنیٰن وَ القنَاظِیرِ المُشْطُرُوّ

مِن الذَّحَبِ وَ الْخِنَّةِ وَ الْحَیْلِ المُسْوَمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْبُ ذَٰلِکَ مَنَاعُ اللّٰمِ عَنْدہُ حُن المُ عابِ...') کوگوں کو ان کی مرغوب

چیزیں بیویوں اور بیٹوں اور مویشوں اور مویشوں اور محدہ محدہ گھوڑوں اور مویشوں اور کھیتی کے ساتے

الفت بھی کرکے دکھادی گئی ہے یہ سب دنیا وی زندگی کے فائدہ میں اور اچھا ٹھکانا تو خدا ہی کے یہاں ہے ۔

(اعلَمُوا آنَّا الحَيْوَةَ الدِّنيَا لَعِبُ وَلَهُو وَ زِيهٌ وَ تَفَاخُرُ مِيْكُمُو كَا ثُرُ فِي الْاموَالِ وَ الْاولادِ كُمْلُ فَي بِسَالُو الْمَوْالَ وَ مَا الْحَيْوَةُ الدِّنيَا إِلا مَتَا عَالِحُرورَ ) جان لو که دنیا وی زندگی محض کھیل اور تا طا اور ظاہری و فی الآخِرَةِ عَذَا بِ هَرِیدُ وَ مُنظِرَةً مِن اللّٰهِ وَ رِضُوان وَ مَا الحَيْوَةُ الدُّنيَا إِلا مَتَا عَالغُرُور ) جان لو که دنیا وی زندگی محض کھیل اور تا طا اور ظاہری زینت اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ خواہش یہ اس بارش کی سی طرح ہے (جو سبزہ آگاتی ہے ) جس کی ہریالی کیانوں کو خوش کردیتی ہے اور پھر وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے اور اس کی ہریالی زرد پڑ جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذا ہے ۔ ورسری طرف بلند سخت عذا ہے ۔ ورسری طرف بلند

سوره آل عمران ۱۴٫

ا سوره حدید ۲۰۰ ـ

وبالا خواہثوں کی ہمتری وتقویت کی قرآن مجید میں بھی تاکید ہوئی ہے ۔ مثال کے طور پر قرآن کی روشنی میں مقام و متزلت اور ہمیشہ با حیات رہنے کی خواہش اور خدا وند عالم کی طرف تائل کی خواہش کو مورد توجہ قرار دیاگیا ہے ۔ اس سلسلہ میں بعض آمیس قرآن مجید میں مذکور میں . مورہ فاطر کی ماویں آیت میں انبان کے مقام و متزلت کی طرف اطارہ کرتے ہوئے اس کے ذریعہ متعالی اور بلند معارف کی نظائد ہی گئی ہے ۔ ( مَن کان یُریدُ العِزَّةُ فَلِلْمِ العِزَّةُ بَعِیعاً ) ہو شخص عزت کا خواہاں ہے (توجان لے) ساری عزت تو خدا ہی کیلئے ہے بھی مقام و عزت چاہتے میں انبان کے مقام و احترام اور آبرو کا حاصل کرنا برا نہیں ہے ۔ کیکن یہ جاننا چاہئے کہ عزت خط معاشرہ میں پائی جانے والی اعتباری عزتوں سے مخصوص نہیں ہے ۔ مذکورہ آیہ اسی خواہش کو بیان کر رہی ہے کہ :اگر تم فقیر اور محتاج لوگوں میں عزیز ہونا چاہتے ہو تو غنی وبلند پروردگار کے نزدیک کیوں عزیز نہیں ہونا چاہتے ہجکہ عزت حقیقی فنط خداوند عالم کے لئے لوگوں میں عزیز ہونا چاہتے ہو تو غنی وبلند پروردگار کے نزدیک کیوں عزیز نہیں ہونا چاہتے ہجکہ عزت حقیقی فنط خداوند عالم کے لئے ہے ۔ ( وَاتَّخَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهُ اَلَیْمُ اَلٰکُ وَلُولُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ آلِهُ آلِهُ آلِهُ الْکُولُولُ اللّٰمُ عَرْاً اللّٰمَ اللّٰمَ آلَهُ آلِهُ اللّٰمُ آلَهُ آلَهُ آلَهُ اللّٰمِ آلَهُ آلَهُ آلَهُ اللّٰمَ آلَهُ آلَهُ اللّٰمُ آلَهُ آلَهُ آلَهُ آلَهُ آلَهُ آلَالُمُ آلَامُ آلَامُ آلَهُ آلَامُ آلَامُ آلَامُ آلَامُ آلَامُ آلَامُ آلَمُ آلَامُ آلَامِ آلَامُ اللّٰمِ آلَامُ آلَامُ آلَامُ آلَامُ اللّٰمِ آلَامُ آلَامُ آلَامُ آلَامُ اللّٰمَ آلَامُ آلَامُ آلَامُ اللّٰمُ آلَامُ آلَامُ آلَامُ اللّٰمُ آلَامُ آلَامُ آلَامُ آلَامُ آلَامُ آلَامُ آلَامُ اللّٰمُ آلَامُ آلَ

اور ان لوگوں نے خدا کے علاوہ دوسرے معبود انتخاب کرئے ہیں تاکہ ان کی عزت کا سبب ہوں ۔بقا کی خواہش بھی انسان کی فطری خواہثوں میں سے ہانسان کبھی مرنا نہیں چاہتا ہے اس لئے کہ وہ سوپتا ہے کہ مرنا ،نابود ہونے کے معنی میں ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر طولانی ہو . قرآن مجید بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہزار سال زندہ رہنا چاہتے ہیں : یکوڈ اُحَدُ هُم لَو یُکمُّرُ اُلفَ سَئِرٌ اُلفَ سَئِرٌ ) ہر شخص چاہتا ہے کہ کا ش اس کو ہزار برس کی عمر دی جاتی ہرار کشرت کی علامت ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہزار ایک سال نہیں چاہتا ہے کہ کا ش اس کو ہزار برس کی عمر دی جاتی ہرار کشرت کی علامت ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک ہزار ایک سال نہیں چاہتا ہے یہ خواہش کی بنا پر شِطان نے ان کو دھوکا دیا ہے: (هُل اُدْلُک عَلیٰ شَہِرَۃ الْحَلٰدِ وَ مُلکِ لاَیمَنیْ ہُمیں ہمیں ہمینگی کا درخت اور وہ سلطنت ہو کبھی زائل نہ ہوبتا دول ۔یہ آیہ بھی بقا

<sup>&#</sup>x27;قدر و منزلت چاہنا ان خواہشات میں سے ہے جو اصل میں فطری ہے اور غالباً اس کی ابتدائی تجلیات نوجوانی میں ظاہر ہوتی ہے ۔اور نفسیات شناسی میں بلوغ ، انسان کا نقطۂ الفت شمار ہوتا ہے ۔ اس کے پہلے بچے اکثر بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں ،اس زمانے میں بچہ چاہتا ہے کہ''خود مختار ہو ''دوسروں کی باتوں پر عمل نہ کرے ، جو خود سمجھتا ہے اس پر عمل کرے اور امرو نہی سے حساس ہو جاتا ہے ۔ یہ حالت بھی اپنی جگہ انسان کے تکامل میں مفید و موثر ہے ، یہ حکمت خداوند قدوس ہے کہ جس کی حقیقت حب کمال ہے لیکن معرفت کے نقص کی بنیاد پر محدود شکلوں میں جلوہ گر ہوتی ہے ، قدر و منزلت چاہنا ، بزرگوں میں اور اجتماع میں دھیرے دھیرے مقام و مرتبہ کی شکل میں نمودار ہوتی ہے ۔ وہ شخص چاہتا ہے کہ حاکم ہوجائے اور دوسرے اس کی بات کو سنیں اور مانیں ، اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں جن میں سے منجملہ شہرت ، ریاست ، مقام و مرتبہ اور مشہور ہونے کی خواہش ہے ۔ '
' قرآن کہتا ہے کہ حتی بعض بت پرست عزت و احترام حاصل کرنے کے ارادہ سے بتوں کی پوجا کرتے تھے ۔ '

مریم ۸۱. ' بقرم ۹۶۔

<sup>°</sup> طبر ۱۲۰

اور مقام ومنزلت کی خواہش کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس نکتہ کو بھی بیان کررہی ہے کہ انسان مییہ خواہش فطری ہے اس کو منفی عضر نہیں تمجینا چاہئے بلکہ معرفت میں موجودہ نقص کو ہر طرف کرنا چاہیے اور متوجہ رہیں کہ یہ دنیا بقا کے قابل نہیں ہے اور ابدی حکومت خدا کے پاس ہے انسان کو دنیا کے بجائے آخرت سے علاقہ منہ ہونا چاہئے : (وَالآخِرَةُ خَیرُ وَاَبْقَیٰ) اور آخرت کہیں بہتر اور دیر پاہے ۔ آخر کارتام خواہشات پر نہائی خواہش برترہے خصوصاً انسان کا عمیق ووسیے وجود قرب خدا کے لئے اور اس کی طرف موجزن ہے، افوس!کہ جس سے اکثر ماہر نفیات نا واقف ہیں۔

یہ خواہش اساسات و عواطنس کی طرح نہیں ہے بکد ان دونوں ہے بہت زیادہ لطیف اور پوشیدہ ہے ، چونکہ انسان کا نہائی کمال اسی سے وابستہ ہدا اس کو فعال کرنا بھی خود انسان کے ہاتیے میں ہے خرائز اور طبعی خواہشات، خود بخود فعال ہوتے میں مثال کے طور پر خلت سے دونت ہی ہے جہ کے اندر بھول کا اصاس ہوتا ہے نیز بعنی خواہش بالغ ہونے کے وقت فعال ہوتی ہے اور انسان اس کو پورا کرنے کے رامتہ بھی تعیین کرتا ہے ۔ لیکن معنوی کمالات اولاً خود بخود فعال نہیں ہوتے ان کو فعال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے موضوع اور اس کے متعلق کو پھپانے کے بعد اختیاری انداز میں اس کوانجام دیا جاتا ہے یعنی جب کوئی خواہش انسان کے در مقال ہوتو دھیرے دھیرے قدم بڑھانا چاہئے تاکہ نہائی مراحل سے نزدیک ہوسکیں ، اس سلم میں حضرت ابراہیم کی داستان سے مربوط آیتیں رہنائی کرتی ہیں، حضرت ابراہیم سے نتاروں کے ڈو بنے کبعد فرمایا : ( لا اُجبُ الْاَفِلِین ۱ ) غروب ہونے والی پیز کو میں مربوط آیتیں رہنائی کرتی ہیں، حضرت ابراہیم سے نتاروں کے ڈو بنے کبعد فرمایا : ( لا اُجبُ الْاَفِلِین ۱ ) غروب ہونے والی پیز کو میں مربوط ہونا چاہئے جو ہیشہ موجود ہو ایما محبوب ہوجو ہمیشہ اسکے ہاں رہ سکتا ہو اور وہ خدا وند عالم کے علاوہ کوئی نہیں ہے .خدا وند عالم سے مربوط ہونا چاہئے : ( و کُن اللہ حَبُب إِ کُیُمُ الْاِیان ۲ ) می خدت کے لئے جو چیز خدا سے مربوط ہو ( منجلہ ایمان کی ان ایمان کے لئے ہمی مجوب ہو جانا چاہئے : ( و کُن اللہ حَبُب إِ کُیُمُ الْاِیان ۲ ) کین خدا نے تو تمیں ایمان کی مجب دیں ۔

ا اعلیٰ ۱۷۰

<sup>.</sup> ۱:۱ ک

۲ حجرات، ۷

خداوند عالم پر ایان کی وجہ سے انسان مجوب ہوتا ہے اور یہ قرب الهی کے لئے ایک راہ ہے ، اور اس راہ میں اس وقت کامیاب ہوسکتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں خدا اور اس کی رصا کے علاوہ کوئی خواہش نہ رکھتا ہو: (إلا ابتِغَاء وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَیٰ) (کوئی بھی نعمت خدا کی بارگاہ میں جزا کے لئے سزاوار نہیں ہے ) گریہ کہصرف اپنے عالیثان پروردگار کی خوشودی حاصل کرنے کے لئے انجام دیا ہو۔

## خواہشات کے انتخاب کا معیار:

یماں یہ سوال در پیش ہے کہ مادی خواہش نے دوسری خواہش کی ترجیج کے لئے قرآن مجید کا کیا معیار ہے ؟ ایک آمان تجزیہ و تحکیل کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک خواہش کے دوسری خواہش پر ترجیج کے لئے انسان کے پاس حقیقی معیار ، لذت ہے . انسان ذاتاً یوں خلق ہوا ہے کہ اس جیز کی جتجو میں رہے جو اس کی طبیعت کے لئے مناسب اور لذیذ ہو اور ہر رنج والم کا باعث بننے والی شی سے کمان ہو ۔ اور وہ فوائد ہو بعض نظریات میں خواہشات کے معیار انتخاب کے عنوان سے بیان ہوئے میں وہ ایک اعتبار سے لذت کی طرف مائل ہیں ۔ اب یہ سوال در پیش ہے کہ اگر دو لذت بیش خواہشوں کے درمیان تعارض واقع ہو تو ہم کس کو ترجیج دیں اور کس کا انتخاب کریں ؟ جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں میں ہے جس میں زیادہ لذت ہو یا جوزیادہ دوا م رکھتی ہو یا زیادہ کمال آفرین ہوا ہی کو مقدم کیا جائے گا ۔ لہذا کثیر پائداریا زیادہ کمال کا جو باعث ہو،اسے انتخاب کا معیار قرار دیا جائے گا ۔

بعض خواہ طات کی تامین بہت زیادہ لذت بخش ہے کیکن کمال آفرین نہیں ہے بلکہ کبھی تو نقص کا باعث ہوتی ہے یا دوسری خواہ طات کی بر نسبت اس میں بہت کم لذت ہوتی ہے اور بہت کم کمال کا سبب بنتی ہے ایسی حالت میں انتخاب کے لئے ایجاد کمال بھی مد نظر ہونا چائے ۔ بہت زیادہ لذت بادوام اور ایجاد کمال کو مد نظر قرار دینے سے انسان مزید سوالات سے دوچار ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر دو خواہشیں زمان یا بہت زیادہ لذت کے اعتبار سے برابر ہوں تو کئے مقدم کیا جائے ؟ اگر ایک مدت کے اعتبار سے اور دوسرا بہت زیادہ لذت کے اعتبار سے برابر ہیں حالت میں کے انتخاب کیا جائے ؟ آگر ایک مدت کے اعتبار سے اور دوسرا بہت زیادہ لذت کے اعتبار سے برتری رکھتا ہو تواہی حالت میں کے انتخاب کیا جائے ؟ آیا جمانی اور مادی لذتیں بھی برابر میں ؟ اور کون سی جمانی لذت کس روحی لذت پر برتری رکھتی ہے ؟ آپ نے مطاہدہ کیا کہ یہ تینوں میپار بہتا م عل ونظر دونوں میں مشکلات سے روبرو میں اور

سوره لیل آیت ۲۰۔

گذشتہ دلیلوں کے اعتبار سے تام انسانوں کے لئے بعض خواہٹات کو بعض پر مقد م کرنا اور انتخاب کے سلمہ میں صحیح قضاوت کرنا مکن نہیں ہے۔ایک بار پھر یہاں مئلہ معرفت کی انہیت اور مبدا ومعاد کی عظمت واضح ہوجاتی ہے۔ گذشتہ مٹخلات کو حل کرنے کے لئے انسان کی حقیقت اور دوام وپایداری کی مقدار نیز اس کمال کے ساتھ رابطہ اور حد کو جے حاصل کرنا چاہٹاہے ،معلوم ہوناضروری ہے۔

سب سے ہیلے یہ جاننا چاہئے کہ کیا انسان موت سے نابود ہوجاتا ہے اور اسکی زندگی اسی دنیاوی زندگی سے مخصوص ہے یاکوئی دائمی زندگی ہے بھی رکھتا ہے اس کے بعد یہ معلوم ہونا چاہئے کہ کون سے کمالات انسان حاصل کر سکتا ہے اور بالخصوص کمال نہائی کیا ہے ؟اگریہ دو مشکل علی مقدار نیز اسکال خواہئے کہ کون سے کمالات انسان حاصل کر سکتا ہے اور اسکی ایک دائمی زندگی ہے نیز اسکا حقیقی کمال قرب حل ہوجا ئیں اور انسان اس نتیجہ پر ہمونچ جائے کہ موت سے نابود نہیں ہوتا ہے اور اسکی ایک دائمی زندگی ہے نیز اسکا حقیقی کمال قرب اللہ ہے اور اس کے لئے کوئی صد نہیں ہے تو معیار انتخاب واضح ہوجائے گا .

جو چیز انبان کواس دائمی کمال تک پھونچائے اسے فوقیت دیتے ہوئے اس کے مطابق عل انجام دیا جائے یہی عام مییارہے کیکن رہی یہ بات کہ کون می خواہش کن شرائط کے ساتھ اس نقش کو انجام دے گی اور کون می حرکت ہمیں اس دائمی اور بے اتہا کمال سے نزدیک یا دور کرتی ہمیں اس راہ کو وحی کے ذریعہ دریافت کرناہوگا اس لئے کہ وحی کی معرفت وہ ہے جو اس سلسلہ میں اساسی اور بنیادی رول ادا کرے گی لنذا سب سے پہلے مئلہ مبدأ ومعاد کو حل کرنا چاہئے اور اسکے بعد وحی ونبوت کو بیان کرنا چاہئے تاکہ حکیمانہ اور مقول انتخاب واضح ہوجائے۔

اس نقطۂ نظر میں انتخاب کو سب سے زیادہ اور پایدار لذت اور سب سے زیادہ ایجاد کمال کے معیاروں کی مدد سے انجام دیا جا سکتا ہے انسان کی پوری زندگی کے مشخص ومعین نہ ہونے اور اس کمال کی مقدار جسے حاصل کرنا چاہتاہے اور سب سے بہتر خواہش کی تشخص میں اس کی معرفت کے اباب کی نارسائی کی بناپرمذکورہ مشخلات جنم لیتے میں اوریہ تام چیزیں اس (وحی کے ) دائرہ میں حل ہوسکتی میں ۔

## ا خروی لذتوں کی خصوصیات:

جیسا کہ اشارہ ہو پچا ہے کہ قرآن کی روشنی میں دنیا وی لذتوں کے علاوہ اخروی لذتوں کے موارد ذکر میں۔

اور انبان کو نذتوں کے انتخاب میں انھیں بھی مورد توجہ قرار دینا چاہئے اور اس سلسلہ میں سب نیادہ لذت بیش اور سب نزادہ پاندار اور جوا بجاد کمال کا اعث ہوا ہے انتخاب کرنا چاہئے ای بنا پر قرآن مجمد نے آیات (نفانیاں) کے بیان کرنے کا ہدف دنیا و آخرت کے بارے میں نفکر اور دونوں کے درمیان موازنہ بتایا ہے: (کذبک نیشن اللہ کئم آلیات کفکم شفکرون \*فی الذیا و الآخرة ) پول نداوند عالم اپنے امحامات تم سے صاف صاف بیان دیئے ہیں تاکہ تم دنیا و آخر تھے بارے میں غور و فکر کروا۔ قابل توجہ نکھ یہ ہے کہ اخروی کمالات ولذتوں کو بیان کرنے والی آبیات کی تقیق و تعلیم ہمیں یہ نتیجہ عطا کرتی ہیں کہ یہ لذتیں اور کمالات، دنیا وی لذتوں کے مقابلہ میں دنونی پایداری، برتری اور خلوص کی حال ہیں۔ لنذا انبان کو چاہئے کہ اپنی زندگی میں ایسی خواہٹوں کو انتخاب کرے جواخروی لذت و کمال کو پورا کر سکتی ہوں۔ ان آبیوں میں چار خصوصیات اور اخروی کمالات ولذتوں کی برتری کے بارے میں مذرجہ ذیل انداز میں گفتگو ہوئی ہے: اے پایداری اور جمیوں میں چار خصوصیات اور اخروی کمالات ولذتوں کی برتری کے بارے میں مذرجہ ذیل انداز میں گفتگو عاری ہو اللہ آخرت کہیں بہتر اور ویرپا عاری ہو اللہ آخرت کہیں بہتر اور ویرپا عاری ہے: اے پایداری اور جمیوں الآخرۃ خیر و آبیق ہی کہا گم تر جے دیتے ہو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور ویرپا ہو نہ کہا نفذ و با جذا اللہ باق ہے: ) جو کچھ تمارے پاس ہے نتم ہوجائے گا اور جو خدا کے پاس ہو وہ بیشہ باقی رہے گا

۲۔ اخلاص اور رنج و الم سے نجات دنیاوی زندگی میں نعمتیں اور خوشی ،رنج وغم سے مخلوط میں کیکن اخروی زندگی سے خالص خوشی اور حقیقی نعمت حاصل کر سکتے میں قرآن مجید بهشیوں کی زبان میں فرماتا ہے : (الَّذِی اَحَلَنَا دَارَ المقَامَةِ مِن فَصَلِهِ لا یَمُنَا فیما نُصَبُ وَ لا یَمُنَا فَیما نُصَبُ وَ لا یَمُنَا وَ یَمُنَا لَا یَمُنَا فَیما نُصَبُ وَ لا یَمُنَا فیما نُصِی نُمُنَا فیما نُصِی نُم کو اپنے فنل سے ہمیگی کے گھر میں اتارا جال ہمیں نہ تو کوئی تحکیف پہونچگی اور نہ ہی کوئی بحان آئے گی۔ سے وسعت و فراوانی اخروی نعمتیں ،دنیاوی نعمتوں کے مقابلہ میں جو کم وکیف کے اعتبار سے محدود اور بہت کم میں بہت زیادہ اور فراوان میں قرآن مجید فرماتا ہے: (وَ سَارِعُوا إِلَیٰ مَضْرَةً مِّن رَّبُمُ وَجَةً عُرضُهَا النَّمُواتُ وَ اللَّرضُ )اور اپنے پروردگار کے بخش اور جنت فراوان میں قرآن مجید فرماتا ہے: (وَ سَارِعُوا إِلَیٰ مَضْرَةً مِن رَّبُمُ وَجَةً عُرضُهَا النَّمُواتُ وَ اللَّرضُ )اور اپنے پروردگار کے بخش اور جنت

ا سوره بقره ۲۱۹۔

۲ سوره اعلیٰ۱۶،۱۷۔

<sup>&</sup>quot; سوّره نحلّ ۹۶ـ(۳)سوره فاطر ۳۵ـ

کی طرف دوڑ پڑو جس کی وسعت سارے آسان اور زمین کے برابر ہے '۔ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے: (وَ فِیمَا مَا تَشْجِیهِ الْأَنْفُنُ وَتَلَذُّ الْأَعِیْنِ ') اور وہاں (بہشت میں )جس چیز کا جی چاہے اور جس سے آنکھیں لذت اٹھائیں (موجود میں )۔

۳۔ مضوص کمالات اور لذتیں اخروی دنیا میں ان نعمتوں کے علاوہ جو دنیاوی نعمتوں کے مطابہ میں مخصوص نعمتیں بھی ہیں جو دنیا کی نعمتوں سے بہت بہتر اور عالی میں قرآن مجید دنیاوی نعمتوں سے مطابہ نعمتوں کو شار کرتے ہوئے فرماتا ہے: (وَ بِضُوان مِن اللّٰہ أَكْبَرُ وَكِنَ خُوالفَوزُ الطِّيمُ اَ) اور خدا کی خوشود ی ان سب سے بالاتر ہے بھی تو بڑی کا میابی ہے ۔ ایک روایت میں پینمبر اکرم سے منتول مہم کہ آپ نے فرمایا : ' فیعظیم للّٰہ مالا عین راَت ولا اُذن تعمت ولم پینظر علیٰ قلب بشر ایک خدا وند عالم انہیں (اپنے صالح بندوں) ایسی نعمتیں عطا کرے گا جے نہ کی آگئے نے دیکھا اور نہ ہی کی کان نے منا ہوگا اور نہ ہی کی قلب نے محوس کیا ہوگا . نہ کورہ خصوصیات پر توجہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجمد فنط انروی زندگی کو زندگی تھمجتا ہے اور دنیا کی زندگی کو مقدمہ اور اس کے حصول کا ذریعہ تم محبتا ہے اور جب دنیاوی زندگی افروی زندگی کے حصول کا ذریعہ نہ ہوتو اسے کھیل ہے خبری وغلات کی علت ، فیر کا ذریعہ نیز ظاہری ارائش اور جاہلانہ علی شار کرتا ہے . اور اسکی فکر وجبتو میں ہونا اور اس کو پورا کرنے والی خواہوں کو انتخاب کرنا ایک غیر علی فعل کہا ہے ۔ اور ایمی زندگی کو حیوانات کی زندگی کو حیوانات کی زندگی کو حیوانات کی زندگی کو درائن کے حیوانی پہلو کو پورا کرنے والی خواہوں کو انتخاب کرنا ایک غیر علی فعل کہا ہے ۔ اور ایمی زندگی اور انسان کے حیوانی پہلو کو پورا کرنے والی خواہوں کو انتخاب کرنا ایک غیر علی فعل کہا ہے ۔

(ؤ ما طذہ الحُیّوۃُ الذّیا إِلا لَصُو وَ لَعِبُ وَ إِنَ الدَّارُ الآخِرۃَ لَحِیُ الحیّوان لو کا نُوا یَعلَمُون ' ) اوریہ دنیا وی زندگی تو تھیل تا خا کے سوا کچے نہیں اگر یہ ہے۔ قدرت: اختیاری افعال میں تیسرا بنیادی عضر یہ لوگ سمجھیں بوجھیں تو اسمیں کوئی شک نہیں کہ ابدی زندگی تو بس آخرت کا گھر ہے ۔ قدرت: اختیاری افعال میں تیسرا بنیادی عضر قدرت ہے جو اس سلسلہ میں امکانات واسباب کا رول ادا کرتا ہے ۔ انسان جن خواہشات کو اپنے کئے حقیقی کمال کا ذریعہ سمجھتا ہے اور اسکے مقدمۂ حصول کو تشخیص دیتا ہے اخمیں معارف کی روشنی میں جاحل کرنا چاہئے ۔ اور وہ افعال جو اس کو اُس کمال نہائی کے حصول سے

سوره آل عمران ۱۳۳۔

ا سوره زخرف۷۱ ـ

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> سوره توبه آیت ۷۲۔

<sup>ً</sup> نوری ، میرزا حسین ؛ مستدرک الوسایل ج۶ ص ۶۳۔

<sup>°</sup> سوره عنکبوت ۶۴۔

روکتے میں یا دور کرتے میں اس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ یہ قدرت اندرونی اعال پر محیط ہے جیسے نیت ، ایان لانا ، رصایت ، غصہ ، محبت ، دشمنی، قصد اور ارادہ خارجی، علی پراثر انداز ہوتے میں۔اور قرآن کی نظر میں ،انسان ان تام مراحل میں قدرت کونافذ کرنے کے لئے ضروری امکانات سے استوارہے ، قدرت کے مختلف اقیام میں جے ایک نظریہ کے اعتبار سے چار حصوں میں تقیم کیا جا سکتا ہے:

الف\_قدرت طبعی: یعنیلییت سے استفادہ کرتے ہوئے چاہے وہ جاندار ہویا ہے جان ہو اپنے مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے۔

ب\_قدرت علمی: یعنی وہ قدرت جو گلئیکل آلات سے استفادہ کرکے اپنے اہداف کو حاصل کرلے اور اپنے مورد نظر افعال کو انجام

دے ہے: قدرت اجماعی: جاہمگی وتعاون کے ذریعہ یا طاقت و قبنہ اور اجتماعی مرکز کے حصول، مشروع یا غیر مشروع طریقہ سے اپنے افراد کو ہی اپنے فائدہ کے لئے اپنی خدمت میں استمال کرتا ہے اور ان کی توانائی سے استفادہ کرکے اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔

د: قدرت غیر طبیعی: اپنی روحی قدرت سے استفادہ یا غیبی امداد اور اللی عنایت ،انیانوں کی جاندار بے جان طبیعت میں تصرف کرکے یا جن وثیاطین کی مدد سے جن چیز کوچاہتا ہے حاصل کرلیتا ہے۔

اختیار کی اصل و بنیا د کے عنوان سے جو ہاتیں قدرت کی و صناحت میں گذر جگی ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ قدرت کو جمانی توانائی ،اعضاء و جوارح کی سلامتی اورافعال کے انجام دہی میں بیرونی شرائط کے فراہم ہونے سے مخصوص نہیں کرنا ،بنیت کرنا ،کی کام کے انجام کا نہ ہونے کی صورت میں بھی اندرونی اختیاری علی کا امکان موجود رہتا ہے جیسے محبت کرنا ،وشنی کرنا ، نیت کرنا ،کی کام کے انجام کا ارادہ کرنا یا کسی شخص کے عل سے راضی ہونا وغیرہ و۔ البتہ انسان اندرونی اعال کے ذریعہ خود کو خدا سے نزدیک کر سکتا ہے اور اختیاری اصول مثال کے طور پر معرفت ، خواہشات اور مذکورہ درونی امور کا ارادہ خصوصاً جو چیزیں حقیقی علی کو ترتیب دیتی ہیں بعنی نیت ،ان شرائط میں بھی فراہم ہیں اور جس قدر نیت ضالص ہوگی اعتبار اور اس کے قرب کا اندازہ بھی زیادہ ہوگا لہذا انسان اعال ظاہری کے انجام پر بھی مامور ہے اور افعال باطنی کے انجام کا بھی ذمہ دار ہے البتہ اگر کوئی ظاہر می عمل انجام دے سکتا ہے تو اس کے لئے صرف باطنی علی کی نیت کافی نہیں ہے اسی بنا پر ایان وعل صالح بمیشہ باہم ذکر ہوئے ہیں اور دل کے صاف ہونے کا فائدہ ظاہر می

اعال میں ہوتا ہے اگر چہ اعال ظاہری سے نا توانی اس کے اعال کے مقوط میں، باطنی رصایت کا نہ توسب ہے اور نہ ہی باطنی رفتار سے اختلاف، ظاہری عمل میں اعلان رصایت کے لئے کافی ہے مگریہ کہ انسان عمل ظاہری کے انجام سے معذور ہو۔

### خلاصه فصل:

ا۔افعال اختیاری کو انجام دینے کے لئے ہم تین عناصر (معرفت،انتخاب اور قدرت) کے محتاج میں۔

۲۔ اچھے اور برے کا علم، حقیقی کمال کی ثناخت اور معرفت نیز اس کی راہ حصول کے بارے میں اطلاع اسی صورت میں مکن ہے جب ہم مبدا ،معاد اور دنیا وآخرت کے رابطہ کو پچانیں.

۳۔ قرآن مجید اگر چہ آنکھ اور کان (حواس) اور قلب (عقل ودل) کومعرفت اور بعادت کی عام راہوں میں معتبر مانتا ہے کیکن یہ اسبب محدود ہونے کے باتھ باتھ امکان خطاء سے لبریز نیز تربت و تکامل کے محتاج ہیں. اس لئے ایک دوسرے مرکز کی ضرورت ہوتا کہ ضروری مبائل میں صحیح و تفصیلی معرفت کے ذریعے انبان کی مدد کر سکے. اور وہ منبع و مرکز، وحی اللی ہے جو ہارے لئے بہت ضروری ہے۔

۴ \_ خواہش یا ارادہ،اختیار و قصد کے لئے ایک دوسرا ضروری عضر ہے البتہ یہ کوئی ایسا ارا دے والا فعل نہیں ہے جس میں خواہش اور چاہت کا کر دار نہ ہو صالانکہ بعض لوگوں نے ارا دہ کو شدید خواہش یا مزید شوق کہا ہے \_

۵۔ بہت سی جگہوں میں جاں چند ناہا ہنگ خواہشیں باہم ہوتی میں اور انسان مجور ہوتا ہے کہ کسی ایک کو ترجیج دے تواس سلسلہ میں قرآن مجید کی شفارش یہ ہے کہ انسان اپنے کمال کو مد نظر قرار دے اور اس کو معیارانتخاب سمجھے ۔

3۔ قرآن مجید ایسے بلند و بالا خواہشات کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس میں شخصیت و مسزلت کی خواہش اور ایک معبود کی عبادت فقط خداوند عالم کی عبادت کے سایہ میں پوری ہوسکتی ہے ۔ >۔ قرآن مجید اعلی خواہثوں کو ایجاد کمال ،پائدار اور زیادہ لذت بخش ہونے کے معیار پر ترجیج دیتا ہے اور اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ یہ مذکورہ امور فقط آخرت میں حاصل ہو گئے جس کی نعمتیں پائدار ،حقیقی ، رنج وغم سے عاری اور باکمال ہیں۔

۸ ۔ قدرت ،مقدمات اختیار کے ایک مقدمہ کے عنوان سے کسی بھی عل کے لئے در کار ہے مثلا ثنا خت اور معرفت کے لئے انتخاب اور اراد سے کی قدرت ۔ البتہ قرآن کی نظر میں ان تام موارد کے لئے انسان ضروری قدرت سے آراستہ ہے ۔

### تمرين

ا۔اصول اختیار کی تین قسمیں میں جواختیاری افعال میں ایک ہی طرح کا کر دار ا دا کرتی میں یا بعض کا کر دار دوسرے سے زیادہ ہے،اس اختلاف کا کیا سببہے؟

۲۔ مقضائے معرفت کے لئے کون سے امور معرفت سے انحراف کا سبہیں اور کس طرح یہ عمل انجام دیتے ہیں ؟

۳۔ معرفت کے اہم کر دار کی روشنی میں انسان کے حقیقی کمال کے حصول کے لئے قرآن مجید میں ہر چیز سے زیادہ کیوں ایمان وعل صالح کی تاکید ہوتی ہے ؟

م ۔ ایان وتقویٰ سے معرفت کا کیا رابطہ ہے؟

۵ \_ ایان، عقل و انتخاب اور کر دار کے مقولوں میں سے کون سا مقولہ ہے؟

3 ـ اگر خواہشات کا انتخاب انسان کی عقل کے مطابق سب سے زیادہ پائدار ، حقیقی لذت اور سب سے زیادہ ایجاد کمال کی بنیاد پر ہو تو کیا یہ معیار غیر دینی ہوگا ؟کیوں اور کیمے ؟ >۔ اگر ایان کے حصول اور قرب الهی میں معرفت کا اہم رول ہے تو میدان عمل میں کیوں بعض مفکرین بالکل ہی خدا اور معادکے منکر میں یا اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں؟اور کیوں علم بشر کی ترقی دینداری اور ایان کی وسعت سے بلا واسطہ تعلق نہیں رکھتی ہے؟ مزید مطالعہ کے لئے:

ا شاخت کے تام گوشوں کے اعتبار سے انسان کی سعادت کے لئے طاحظہ ہو : یہ جواد می آئی، عبد اللہ ( ۱۳۲۵) تفییر موضوی قرآن کریم ، تہران : رجاء ۱۳۲۵، ج۲ ص ۹۳ ۔ ااا ۔ جواد می آئی، عبد اللہ ( ۱۳۷۰) ثناخت ثنای در قرآن ، تعیم ویش کش ، حمید پارسانیا، قم : مرکز مدیریت جوزہ علمیہ قم ۔ جمہ تقی مصباح ( ۱۳۷۱) معارف قرآن ( راہ و راہمنا ثنای ) قم : موسمہ آموز ثی ویژو بشی امام خمینی ۔ ۲ ۔ قرآن کی نظر میں انسان کے مختلف خواہ طات کے بارے میں طاحظہ ہو : یہ جواد می آئی، عبد اللہ ( ۱۳۷۸) تفییر موضوعی قرآن ، جمہ اللہ ( ۱۳۷۸) تفییر موضوعی قرآن ، ج ۵، تهران : رجاء ۔ شیروانی ، علی ( ج7ا ( فطرت در قرآن ) قم : اسراء ۔ جواد می آئی ، عبد اللہ ( ۱۳۲۱) تفییر موضوعی قرآن ، ج ۵، تهران : رجاء ۔ شیروانی ، علی ( ۱۳۲۹) سرشت انسان پڑو ہشی در فدا ثنای فطری قم : نهاد نایندگی مقام معظم رببری در دانظاہ ہا ( معاونت امور اساتیہ و دروس معارف اسلامی ) . ۔ محمد تقی مصباح ( ۱۳۷۷) اضلاق در قرآن ، قم : موسمہ آموز شی ویژو ہشی امام خمینی ۔ ۔ ( ۱۳۷۲) کورشناسی ، ترجمہ عباس عرب ، شہد : بنیاد فودسازی ، قم : موسمہ آموز شی ویژو ہشی امام خمینی ۔ نباقی ، محمد عثمان ( ۱۳۷۲) قرآن و روان ثناسی ، ترجمہ عباس عرب ، شہد : بنیاد پڑو ہشی های آئیز قد س ۔

# نویں فصل

# کال نہائی

اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات:

ا۔ (کمال ) کا معنی ذکر کرتے ہوئے اس کی تشریح کریں ؟

۲۔ انسان کے کمال نہائی سے مراد کیا ہے ؟ وصاحت کریں ؟

۳۔ قرب الہی کے حصول کی راہ کو آیات قرآن سے استدلال کرتے ہوئے بیان کریں ؟

۷۔ ایان اور مقام قرب کے را بطے کی وضاحت کریں جکمال خواہی اور معادت طلبی ہر انسان کی ذاتی وفطری خواہشات میں سے ہو اور انسان کی پوری کوشش اسی خواہش کو پوراکرنا اور نقائص کو دورکرناہے .البتہ یہ بات کہ کمال کی خواہش اور معادت طلب کرنا خود ایک حقیقی اور مثقل رغبت وخواہش ہے ،یا ایک فرعی خواہش ہے جو دوسری خواہثوں کا فتجہ ہے جیسے خود پسندی وغیرہ میں یہ مثلہ اتفاقی نہیں ہے اگر چہ نظریہ کمال کو مثقل اور حقیقی تمجمنا ہی اکٹر لوگوں کا نظریہ ہے ۔

انسان کی معادت و کمال کی خواہش میں ایک مهم اور سر نوشت ساز مئلہ کمال اور معادت کے مراد کو واضح کرنا ہے جو مختلف فلنمی ودینی نظریوں کی بنیاد پر متفاوت اور مختلف ہے ۔ اسی طرح کمال و معادت کے حقیقی مصداق کو معین کرنا اور ان کی خصوصیات نیز کیفیت اور اس کے حصول کا طریقہ کاران امور میں سے ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق و تحلیل اور بحث ہو چکی ہے اور مزید ہوگی ۔ ظاہر ہے کہ مادی مکاتب جو معنوی اور غیر فطری امور کے منکر ہیں ، ان تام مائل میں دنیاوی پہلو اختیار کرتے ہیں اور کمال و معادت کے معنی و مفہوم اور ان دونوں کا حقیقی مصداق اور اس کے راہ حصول کو مادی امور ہی میں مخصر جانتے ہیں ۔ لیکن غیر مادی مکاتب خصوصاً

الهی مکاتب فکر، مادی و دنیاوی اعتبار سے بلند اور وسیع و عریض نظریه پیش کرتے میں .اس فصل میں ہاری کوشش یہ ہوگی کہ قرآنی نظریہ کے مطابق مذکورہ مسائل کا جواب تلاش کریں.

# منهوم كمال اور انسانی معیار كمال:

دنیا کی باحیات مخلوق جن سے ہارا سرو کار ہے، ان میں سے نباتات نیز حیوان و انسان گوناگوں صلاحیت کے حال میں، جس کے لئے
مناسب اسباب و علل کا فراہم ہونا ظاہر وآشکار اور پوشیدہ توانائیوں کے فعال ہونے کا سبب میں. اور ان صلاحیتوں کے فعال ہونے
سے ایسی چیزیں معرض وجود میں آتی میں جواس سے قبل حاصل نہیں تھیں. اس طرح تام با حیات مخلوق میں درونی قابلیتوں کو پوری طرح
سے ظاہر کرنے کے لئے طبیعی تلاش جاری ہے. البتہ یہ فرق ہے کہ نباتات موجودات کے ان طبیعی قوانین کے اصولوں کے پابند میں جو
ان کے وجود میں ڈال دی گئی میں. جانوروں کیعمی و کوشش حب ذات جیسے عوائل پر مبنی ہے جو فطری الهام و فہم کے اعتبار سے اب

اس وصناحت کے مطابق جو اختیار اور اس کے اصول کی بحث میں گذر چکا ہے ۔ اس کے کمال نہائی کا مقصد دوسری مخلوق سے
بالکھلیمدہ اور جدا ہے ۔گذشتہ مطالب کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ 'کہال'' ایک وجود کی صفت ہے جو ایک وجود کا دوسرے وجود

کے مقابلہ میں حقیقی توانائی وقوت کی طرف اطارہ کرتا ہے ،اور کائل وجود اگر فیم وشعور کی نعمت سے مالامال ہو تو کمال سے مزین ہونے کی
وجہ سے ہذت محموس کرتا ہے ۔گذشتہ مفہوم کی بنیا دیر کمال اگر طبیعی اور غیر اختیاری طور پر حاصل ہو جائے جیے انسان کی حیوانی توانائی کا
وجہ سے ہذت محموس کرتا ہے ۔گذشتہ مفہوم کی بنیا دیر کمال اگر طبیعی اور غیر اختیاری طور پر حاصل ہو جائے جیے انسان کی حیوانی توانائی کا
فال ہونا (جیے جنمی خواہش ) تو اسے غیر اکتبابی وغیر طبیعی کمال کہا جاتا ہے اور اگر دانسۃ اور اختیاری تلاش کی روشنی میں حاصل ہوتو
کمال اکتبابی کہا جاتا ہے ۔ بس جب یہ معلوم ہوگیا کہ ہر موجود کا کمال منجلہ انسان کا کمال ایک قدم کی تام قابلیت کا ظاہر اور آشکار ہونا ہے ۔
تو بنیادی منلہ یہ ہے کہ انسان کا حقیقی کمال کیا ہے اور کون سی قابلیت کا ظاہر ہونا انسانی کمال سے تعمیر کیا جاسکتا ہے ؟ بے شک انسان
کی قابلیتوں اور خواہٹوں کے درمیان حیوانی اور مادی خواہٹوں کے ظاہر ہونے کو انسانی کمالات میں شار نہیں کیا جاسکتا ہیں گیا جاسکتا ہی گے کہ کہ

خواہشیں انسان اور حیوان کے درمیان مشترک میں اور حیوانی پہلو سے ان قابلیتوں کے فعال ہونے کا مطلب انسان کا پکا مل پانا ہے۔
ایسے مرحلہ میں انسان کی انسانیت ابھی بالقوہ ہے اور اس کی حیوانیت بالفعل ہو چکی ہے اور یہ محدود بناپایدار اور سریع ختم ہونے والی صلاحیتیں انسان کی واقعی حقیقت یعنی نا قابل فنا روح ، اور ہمیشہ باقی رہنے والی لامحدود خواہش سے سازگار نہیں ہے . انسان کی انسانیت اس وقت بالفعل ہوگی جب اس ناقابل فنا روح کی قابلیت فعال ہواور کمال وسعادت اور ختم نہ ہونے والی خالص اور ناقابل فنا لذت بغیر مزاحمت و محدود یت کے حاصل ہو۔

## انسان كا كمال نهائي:

انیانی کمال اور اس کی عام خصوصیات کے واضح ہونے کے بعد یہ بنیا وی سوال درپیش ہوتا ہے کہ انیانی کمال کا نقطۂ عروج اور مقصد حقیقی بختے ہر انیان اپنی فطرت کے مطابق حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی تمام فعالیت جس کے حصول کے لئے انجام دیتا ہے وہ کیا ہیں ؟ یا دوسرے لقطوں میں یوں کہا جائے کہ انیان کا کمال نہائی کیا ہے ؟ اس سوال کے جواب کے وقت اس نکھ پر توجہ ضروری ہے کہ حوادث زندگی میں انیان کی طرف سے جن مقاصد کی جتج ہوئی ہے وہ ایک جسے میاوی اور برابر نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض اہداف، ابتدائی اہداف ہیں جو بلند وبالا اہداف کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں اور بعض نہائی اور حقیقی اہداف ثمار ہوتے ہیں اور بعض درمیانی میں جو مقدماتی اور نہائی اہداف کے درمیان حد وسط کے طور پر واقع ہوتے ہیں .

دوسرے لفوں میں، یہ تین طرح کے اہداف ایک دوسرے کے طول میں واقع ہیں. انسان کے نہائی کمال وہدف سے مراد وہ نقطہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی کمال، انسان کے لئے مصور نہیں ہے اور انسان کی ترقی کا وہ آخری زینہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے یہ تلاش وکوشش جاری ہے قرآن مجید نے اس نقطۂ عروج کو فوز (کامیابی ) ،فلاح (نجات ) اور بعادت (خوشنجی ) جیسے ناموں سے یاد کیا ہے اور فرماتا ہے: ( وَ مَن یُطِع اللّٰہ و رَسُولَهٔ فَعَد فَازَ فَوزَ اَعْلِیماً ) اور جس شخص نے خدا اور اس کے رمول کی اطاعت کی وہ تو اپنی مراد

ا سوره احزاب ۷۱۔

کوہتا چھی طرح پہونچ گیا ۔ (اُول عِلَیٰ عَلَیٰ عَدَی مِن رَّجُھم وِ اُول عِلَیٰ خُمُ المنطخون ) سی لوگ اپنی برورد گار کی ہدایت پر میں اور یہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے ( وَ اَمَّا اللّٰہ یَن خِدُوا خَمُی البّلِیَۃ عَیْما البّلِی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰه الله الله اللّٰه الللّٰه اللّٰه الللّٰه اللّٰه اللّٰه الل

### قرب الهي:

اہم گفتگویہ ہے کہ اس کمال نہائی کا مقام ومصداق کیا ہے ؟ قرآن کریم اس کمال نہائی کے مصداق کو قرب البی بیان کرتا ہے جس کے حصول کے لئے جہانی اور بعض روحی کمالات صرف ایک مقدمہ ہیں اور انسان کی انسانیت اسی کے حصول پر مبنی ہے اور سب سے اعلی مقدمہ ہیں اور انسان کی انسانیت اسی کے حصول پر مبنی ہے اور سب سے اعلی مفدا کی خدا کی میں ہوتی ہے اور رحمت الهیے فیضیا ہوتا ہے ، اس کی آنکھ اور زبان خدا کے حکم سے خدائی افعال انجام دیتی ہیں۔ منجلہ آیات میں سے جو مذکورہ حقیقت پر دلالت کرتی ہیں درجہ ذیل ہیں:

سوره بقره ۵ـ

اسوره هود ۱۰۸

۳ سوره قصص ۳۷۔

<sup>ٔ</sup> سور ه هو دے ۱۰۶.

ا۔إِنَ المَثْقِين فِی جَنَّاتِ وَ نَصَرِ فِی مُقعَدِ صِدقِ عِنْدَ مَلِيکِ مُقتدرِبِ هَک پر ہينرگار لوگ باغوں اور نهروں ميں پسنديدہ مقام ميں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے باد شاہوں میں ہوں گے ۔ا

۲) فَانَا الذِّينَ آمنُوا باللّٰهِ وَاعْتُمنُوا بِهِ فَيُدِ خَلِّمُم فِي رَحْمَة بِهُوْ فَعْلَ وَ يَحْدِيهُم إِلَيهِ صِرَاطاً مُتَعِيما ؟) پس جو لوگ خدا پر ايان لائے اور اسی سے متمک رہے تو خدا بھی انحیں عقربی اپنی رحمت و فضل کے بیزاں باغ میں پیونچا دیگا اور انحیں اپنی حضوری کا سیدها راستہ دکھا دے گا ۔اس حقیقت کو بیان کرنے والی روایات میں سے منجلہ حدیث قدسی ہے '' : ما تقرب اِتی عبد بشی اُحب اِتی حا اِن حا است علیہ و اُز لیستر بالی بالنافلة حتی اُحبہ فإذا أحبية كنت سمعہ الذی یسمع به وبصر بالذی بصر به و لسانہ الذی ینحق به ویدہ التی بینحش بھا '' کوئی بندہ واجبات سے زیادہ مجبوب شئ کے ذریعے ججے سے نزدیک نہیں ہوتا ہے بندہ ہمیشہ (درجہ به درجہ) متحب کا موں سے (واجبات کے علاوہ ) مجھ سے نزدیک ہوتا ہے حتی کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں اور جب وہ مرا مجبوب ہوجاتا ہے توا کا کان ہوجاتا ہوں جس سے وہ مشکورتا ہے اور اسکی آگئے ہوجاتا ہوں جس سے وہ گفتگورتا ہے اور اسکا ہاتی ہوجاتا ہوں جس سے وہ استیاموں کا دفاع کرتا ہے ۔

## قربت کی حقیقت:

اگر چہ مقام تقرب کی صحیح اور حقیقی تصویر اور اس کی حقیقت کا دریافت کرنا اس مرحلہ تک پہونچنے کے بغیر میسر نہیں ہے کیکن غلط مفاہیم کی نفی سے اس کو چاہے ناقص ہی سہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ کسی موجود سے نزدیک ہونا کبھی مکان کے اعتبار سے اور کبھی زمان کے کاظ سے ہوتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ قرب الٰہی اس مقولہ سے نہیں ہے اس لئے کہ زمان ومکان مادی مخلوقات سے مخصوص ہیں اور خداوند عالم زمان و مکان سے بالاتر ہے ۔ اسی طرح صرف اعتباری اور فرضی تقرب بھی مد نظر نہیں ہوسکتا اس لئے کہ اس طرح کا قرب بھی اسی جمال سے مخصوص ہے اور اس کی حقیقت صرف اعتبار کے علاوہ کچے بھی نہیں ہے اگر چہ اس پر ظاہر می آثار متر تب

ا سوره قمر ،۵۴،۵۵ـ

۲ سوره نساء، ۱۷۶۔

<sup>&#</sup>x27; كليني ، محمد بن يعقوب ؛ اصول كافي ؛ ج٢ ص ٣٥٢ ـ

ہوتے ہیں۔ کبمی قرب سے مراد دنیاوی موجودات کی وابھی ہے منجد انسان ضدا وند عالم سے وابسۃ ہے اور اسکی ہارگاہ میں تام موجودات ہیں ہیں۔ ہیں جیسہ حاضر ہیں جیسا کہ روایات و آیات میں مذکور ہے: (و سُخی اُقرب اِلَیْرِ بِن تَجُلِ الورید) اور ہم تو اس کی شدرگ ہے بی زیادہ قرب میں ۔ قرب کا یہ معنی بھی انسان کے لئے کمال نمائی کے عنوان سے ملحوظ نظر نہیں ہے اس لئے کہ یہ قرب تو تام انسانون کے لئے ہے۔ میں ۔ قرب کا یہ معنی بھی انسان کے لئے کمال نمائی کے عنوان سے ملحوظ نظر نہیں ہے اس لئے کہ یہ قرب تو تام انسانون کے لئے ہے۔ دوست مزدی تراز من بہ من است وین عجیب ترکہ من از وی دورم '' دوست مرسے نفس سے زیادہ مجھ سے نزدیک ہے لیکن اس سے دور ہول ' بہکہ مرادیہ ہے کہ انسان اس طائسۃ عل کے ذریعہ جو اس کے تقوی اور ایان کا منتجہ ہے اپنے وجود کوایک بلند ی پر پاتا ہے اور اسکا حقیقی وجود استحام کے بعد اور بھی بلند ہوجاتا ہے۔ اس طرح کہ اپنے آپ کو علم حضوری کے ذریعہ درک کرتا ہے اور اسے نفسانی مطاہدے اور روحانی جلوسے نیز خدا کے ساتیہ حقیقی روابط اور خالص وابطگی کی بنا پر حضوری کے ذریعہ درک کرتا ہے اور اسے نفسانی مطاہدے اور روحانی جلوسے نیز خدا کے ساتیہ حقیقی روابط اور خالص وابطگی کی بنا پر اللی جلوسے کا اپنے علم حضوری کے ذریعہ ادراک کرتا ہے: ( وَجُوہُ يُومُ عِذِ نَا ضِرَۃ \* إِلَىٰ رَبِّمًا نا فَرَۃ \* ) ۔ اس روز بہت سے چبرے حاش و بطاش اپنے پروردگار کو ویکھ رہے ہوں گے ۔

## قرب اللي کے حصول کا راسة:

گذشتہ مباحث میں بیان کیا جا پچا ہے کہ انسانی بچائل ،کرامت اکتبابی اور کمال نہائی کا حصول اختیاری اعال کے زیر اثر ہے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ ہر اختیاری علی بہرانداز اور ہر طرح کے اصول کی بنیاد پر تقرب کا باعث نہیں ہے بلکہ بیسا کہ اطارہ ہوا ہوا ہوا ہوں واضح رہے کہ ہر اختیاری علی ہوں۔ علی حیثیت ایمان وہ اعال، کار ساز ہیں جو خدا بمعاد اور نبوت پر ایمان رکھنے سے مربوط ہوں اور تقوی کے ساتھ انجام دیئے گئے ہوں۔ علی حیثیت ایمان کی حایت کے بغیر ایک ہے روح جم کی سی ہے اور جو اعال تقویٰ کے ساتھ نہ ہوں بارگاہ رہ العزت میں قابل قبول نہیں ہیں: (إِنَّا يَعْنَیْ اللّٰہ مِن الشَّفِينَ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا وعلل بایمان اور عل صالح ہیں، اس لئے کہ جو علی تقوی کہ ۱۲۰ کے ہمراہ نہ ہو خدا وند عالم کے سامنے پیش ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا

ا سوره ق، ۱۶۔

ا سوره قیامت ۲۲، ۲۳۔

۳ سور ه مائده ۲۷۔

اور اسے عل صالح بھی نہیں کہا جاسکتا ہے۔ گذشتہ مطالب کی روشنی میں واضح ہوجاتا ہے کہ جوچیز حقیقت عل کو ترتیب دیتی ہے وہ در اصل عبادی عل ہے بعنی فتط خدا کے لئے انجام دینا یہ اس کی نیت سے وابستہ ہے '' إِنَّا اللَّاعال بالنیات'' آگاہ ہو جاؤ کہ اعال کی قیمت اس کی نیت سے وابستہ ہے اور نیت وہ تہا عل ہے جو ذاتاً عبادت ہے لیکن تام اعال کا خالصة لوجہ اللہ ہونا ، نیت کے خالصة لوجہ اللہ ہونے کے اوپر ہے ، یہی وجہ ہے تہا وہ علی جو ذاتاً عبادت ہوسکتا ہے وہ نیت ہے اور تام اعال، نیت کے دامن میں عبادت بنتے میں اسی بنا پرنیت کے پاک ہوئے بغیر کوئی علی تقرب کا وسیلہ نہیں ہوسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ تام با اختیار مخلوقات کی خلقت کا ہدف عبادت بنایا گیا ہے: (و ما خَلَقَتْ الْحِنْ وَ الْإِنْ إِلَّا لِيَعِبْدُون ) (اور میں نے جنوں اور آدمیوں کو اسی غرض ہے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں ۔ )

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن کی زبان میں مقام قرب النی کو حاصل کرنا ہر کس و ناکس ، ہر قوم و ملت کے لئے ممکن نہیں ہے اور صرف اختیاری ہی عل سے (اعضاو جوارح کے علاوہ )اس تک رسائی مکن ہے ۔ ندکورہ تقریب کے عام عوال کے مقابلہ میں خداوند عالم سے دوری اور بد بختی سے مراد ؛ خواہش دنیا ، شیطان کی پیروی اور خواہش نفس (ہوائے نفس) کے ساسنے سر تسلیم خم خداوند عالم سے دوری اور بد بختی سے مراد ؛ خواہش دنیا ، شیطان کی پیروی اور خواہش نفس (ہوائے نفس) کے ساسنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ حضرت موسی کے دوران بعثت بہودی عالم '' بلعم باعور '' کے بارے میں جو فرعون کا ماننے والا تھا قرآن مجید فرماتا ہے: (وَا آلَ عَلَيْهِم نَبُا اللّٰہِی آئِیْنَاہُ آیَاتِنَا فَاسْلَقَ مِنْعا فَاسْبُدَ الشِّیانِ فَکَانُمِنِ الفَاوِینِ وَ لَوْشِنَا لَرَفَنَاہُ بِحَا وَ لِکَیْدَ آخلَد إِلَیٰ الْاَرضِ وَاشِیْع حَوَاہُ )اور تم ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سادو جے ہم نے اپنی آبیتیں عطاکی تھیں پھروہ ان سے نکل بھاگا تو ٹیطان نے اس کا پیچھا پکڑا اور اپنی آخر کار وہ گمراہ ہوگیا اور اگر ہم چاہتے تو ہم اسے انبی آبیتیں علاکی تھیں پھروہ ان سے نکل بھاگا تو ٹیطان نے اس کا پیچھا پکڑا اور اپنی خواہش کا تابعدار بن بڑھا ؟۔

مجلسی، محمد باقر ؛ بحار الانوار؛ ج۷۶،ص,۲۱۲ـ

<sup>ً</sup> ذار یات ۵۶۔

اً سوره اعراف ،۱۷۵،۱۷۶

## تقرب خدا کے درجات:

قرب الهی جو انسان کا کمال نہائی اور مقصود ہے خود اپنے اندر درجات رکھتا ہے حتی انسان کا سب سے چھوٹا اختیاری عل اگر ضروری شرائط رکھتا ہوتو انیان کو ایک حد تک خداسے قریب کر دیتا ہے اس لئے انیان اپنے اعال کی کیفیت ومقدار کے اعتبار سے خداوند قدوس کی بارگاہ میں درجہ یا درجات رکھتا ہے۔ اور ہر فردیا گروہ کسی درجہ یا مرتبہ میں ہوتا ہے: (هُم دَرَجَات عِنْد اللّٰہ') (وہ لوگ (صالح ا فراد ) خدا کی بارگاہ میں (صاحب) درجات میں۔ )اسی طرح پتی اور انحطاط نیز خداوند عالم سے دوری بھی درجات کا باعث ہے اورایک چھوٹا عل بھی اپنی مقدار کے مطابق انسان کو پہتی میں گراسکتا ہے .

اسی بنا پر انسان کی زندگی میں ٹھسرا ؤاور توقف کا کوئی مفهوم نہیں ہے بہر عمل انسان کویا خدا سے قریب کرتا ہے یا دور کرتاہے، ٹھسراؤ اس وقت مصور ہے جب انسان مکلف نہ ہو.اور خدا کے ارادہ کے مطابق عمل انجام دینے کے لئے جب تک انسان اختیاری تلاش و جتجو میں ہے مکلف ہے چاہے اپنی تکلیف کے مطابق عمل کرے یا نہ کرے ، تکامل یا تسزل سے ہکنار ہوگا۔

(وَ لِكُلِّ وَرَجَات مِا عَلُوا وَ مَا رَبُكَ بِغَافِل عَا يَعِلُون ) اور جس نے جیسا کیا ہے اس کے موافق (نیکوکاروں اور صالحین کے گروہ میں ے ) ہر ایک کے درجات میں اور جو کچے وہ لوگ کرتے میں تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے ' ۔انسان کے اختیار ی تکامل وتنزل کاایک وسیع میدان ہے؛ایک طرف تو فرثتوں سے بالا تر وہ مقام جے قرب الٰہی اور جوار رحمت حق سے تعییر کیا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ مقام جو حیوانات و جادات سے پست ہے اور ان دونوں کے درمیان دوز خرکے بہت سے طبقات اور بہشت کے ہت سے درجات میں کہ جن میں انسان اپنی بلندی و پتی کے مطابق ان درجات وطبقات میں جائے گا۔

سوره آل عمران ١٤٣.

### ا يان ومقام قرب كا رابطه:

ایان وہ تہا ثی ہے جو خدا کی طرف صعود کرتی ہے اور اچھا وئیک عل ایان کو بلندی عطا کرتا ہے (إلیہ یَصعد النَّحُمُ الطَّیب وَ النَّلُ الصَّامُحُ مِلَا تَیْ ہو خِتی ہیں اور اچھے کام کو وہ خوب بلند فرماتا ہے '۔انسان مومن بھی اپنے ایان ہی کے مطابق خدا وند عالم سے قریب ہے۔ اس لئے جس قدر انسان کا ایان کا ل ہوگا اتنا ہی اس کا تقرب زیادہ ہوگا '.اور کا ل ایان والے کی حقیقی توحید یہ کہ قرب اللی کے سب ہے آخری مرتبہ پر فائز ہواور اس سے نیچا مرتبہ شرک و نفاق سے ملاہوا ہے جو تقرب کے مراتب میں شرک اور نفاق خفی سے تعیمر کیا جاتا ہے اور اس کے نیچ کا درجہ ہو مقام قرب کے مامواء ہے شرک اور نفاق جبی کا ہے اور کہا جا چا ہے کہ یہ شرک و نفاق صاحب علی و فعل کی ثبت سے مربوط میں پینمبر اکر م النَّیْ ایَّتِیْ فرماتے ہیں '': نیتا الشرک فی اُمتی اُخی من دیب النملة اللیا الفلا آء' 'میر می امت کے درمیان ثبتِ شرک تاریک شب میں بیاہ سنگ پر بیاہ ہیوٹمیوں کی حرکت ہے البوداء علیٰ صخرة العنا فی اللیلة الفلا آء' 'میر می امت کے درمیان ثبتِ شرک تاریک شب میں بیاہ سنگ پر بیاہ ہیوٹمیوں کی حرکت بے البوداء علیٰ صخرة العنا فی اللیلة الفلا آء' 'میر می امت کے درمیان ثبتِ شرک تاریک شب میں بیاہ سنگ پر بیاہ ہیوٹمیوں کی حرکت ہوں وہ مخفی ہے ۔

## خلاصه فصل:

ا۔ انسان کی تام جتجو وتلاش کما لات کو حاصل کرنے اور بعادت کو پانے کے لئے ہے۔

۲۔ وہ مادی مکاتب جو معنوی اور غیر فطری امور کے منکر میں دنیاوی فکر رکھتے میں نیز کمال وسعادت اور اس کے راہ حصول کے معانی ومفاہیم کو مادی امور میں منحصر جانتے میں.

۳\_ ہر موجود کا کمال منجلہ انسان، اس کے اندر موجودہ صلاحیتوں کا فعلیت پانا نیز اس کا ظاہر وآثگار ہوناہے.

سوره فاطر ۱۰ـ

طوسى ، خواجم نصير الدين ؛ اوصاف الاشراف ـ

مرود المسلمات كے لئے ملاحظہ ہو: محمد تقى مصباح ؛ خود شناسى براى خودسازى۔

سم۔ قرآن مجید انسان کے کمال نہائی کو فوز (کامیابی)فلاح (نجات)اور سادت (خوشنی) جیسے کلمات سے تعبیر کرتا ہے،اور کمال نہائی کے مصداق کو قرب الٰی بتاتا ہے.

۵۔ اچھے لوگوں کے لئے مقام قرب الهی ایان کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور شائسۃ اختیاری علی ہی کے ذریعہ مکن ہے.

۲۔ قرب الهی جس انسان کا کمال نہائی اور مقصود ہے خود اپنے اندر درجات کا حامل ہے حتی کہ انسان کا سب سے چھوٹا اختیاری عل اگر ضروری شرائط کے ہمراہ ہو تو انسان کو ایک حد تک خدا سے قریب کر دیتا ہے۔اس لئے اپنے اعال کی کیفیت و مقدار کی بنیاد پر لوگوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں جس قدر انسان کا ایان کامل ہوگا اسی اعتبار سے اس کا تقرب الهی زیادہ ہوگا اور ایان کامل اور توحید خالص، قرب الہی کے آخری مرتبہ سے مربوط ہے۔

تمرين

ا۔ صاحب کمال ہونے اور کمال سے لذت اندوز ہونے کے درمیان کیا فرق ہے؟

۲۔ انبان کی انبانیت اور اس کی حیوانیت کے درمیان کون سا رابطہ برقرار ہے؟

۳ \_ کمال نہائی کے حاصل ہونے کا راسۃ کیا ہے؟

٣ \_ آیات وروایات کی زبان میں اعال نیک کو عمل صالح کیوں کہا گیا ہے؟

۵ ـ اسلام کی نظر میں انسان کامل کی خصوصیات کیا ہیں؟

1- اگر ہر عل کا عتبار نیت سے وابستہ تو اس شخص کے اعال جو دینی واجبات کو خلوص نیت کے ساتھ کیکن غلط انجام دیتا ہے کیوں قبول نہیں کیا جاتا ہے جمزید مطالعہ کے لئے ۔ آذر بائجانی ، معود (۱۳۷۵) ''انسان کامل از دیدگاہ اسلام و روان ثناسی '' مجلۂ حوزہ و

#### ملحقات:

ناٹائی ٹرپوویک انسان کے نہائی ہدف اور اس کے راہ صول کے سلامیں علیاء علوم تجربی کے نظریات کو جو کہ صرف دنیاوی نقط بھا۔

ے ہیں اس طرح بیان کرتا ہے۔ مغربی انسان ثناسی کے اعتبار سے کمال نہائی انسان کو بہتر متتبل بنانے کیلئے کیا کرنا چاہئے ؟انسان کی

ترقی کے آخری اہداف کیا ہیں؟ فرایڈ کے مانے والے کہتے ہیں: انسان کا متتبل تاریک ہے، انسان کی خود پہنہ فطرت اس کے متحلات

کی جڑے اور اس فطرت کی موجودہ جڑوں کو پھپانا اور اس کی اصلاح کرنا راہ پھائل اکے بغیر دشوار نظر آتا ہے، فرایڈ کا دعویٰ ہے کہ

زندگی کے نیک تفاضوں کو پورا کرنا ( جیسے بغنی مسائل ) اور برے تفاضوں کو کمزور بنانا ( جیسے لڑائی جھلڑے وغیرہ ) عابد انسان کی محدا کر سکتا ہے جب کہ فرایڈ خود ان اصول پر عل پیرا نہیں تھا۔ ڈاکٹر فرایڈ کے نئے مانے والے (مارکس، فروم ):انسان کی خطائیں

معاشرے کے منفی آثار کا سرچشہ ہیں لہذا اگر عاج اور معاشرہ کو اس طرح بدل دیا جائے کہ انسان کا قومی پہلو مضبوط اور ضعیف پہلو

نابود ہوجائے تو انسان کی قسمت بہتر ہو سکتی ہے ، انسان کی چشرفت کا آخری منصد اسے معاشرے کی ایجاد ہے جو تام انسانوں کو

دعوت دیتا ہے کہ نبک کاموں کو انجام دینے کے لئے اپنی قابلیت کا مظاہرہ کریں ۔

Evolution.

مارکیزم بذہب کے پیروی کرنے والے (مارکس، فروم) : جن کا متصدا ہے اجتماعی شوبیالیزم کا وجود میں لانا تھا جس میں معاشرے

کے تام افراد ، ایجادات اور مصولات میں شریک ہوں، جب کہ انبان کی مثخوں کے لئے راہ عل اور آخری ہدف اس کی ترقی ہے،
معاشرے کے افراد اس وقت اپنے آپ کو سب نے زیادہ خوشود پائیں گے جب سب کے سب اجتماعی طور پر اہداف کو پانے کے
لئے ایک دو سرے کے مددگار ہوں ۔ فعالیت اور کر دار کو محور قرار دینے والے افراد مثلا اسکینز کا کہنا ہے: انبان کی ترقی کا آخری

ہدف، نوع بشرکی بقاء ہے اور جو چیز بھی اس ہدف میں مددگار ہوتی ہے وہ مطلوب و بہتر ہے ۔ اس بقا کے لئے ماحل بنانا ، بنیاد ک
اصول میں ہے ہ، اور وہ ماحول جو تقاضے کے تحت بنائے جاتے ہیں وہ معاشرے کو مضوط بنا سکتے ہیں نیز اس میں بقاکا احتمال
زیادہ رہتا ہے (بیسے زندگی کی بہتری، صلح ، معاشرہ پر کنٹرول وغیرہ ( نظریہ تجربیات کے عامی ( ہابز ) کا کہنا ہے: انبان کے رفتار و
کردار کو کنٹرول اور پوشن گوئی کے لئے تجربیات سے استفادہ کرنا اس کی ترقی کی راہ میں بہترین معاون ہے ۔

مود خوری کرنے والے (بنام، کیل ) کا کہنا ہے : معاشرے کو چاہئے کہ افراد کے اعال و رفتار کو کنٹرول کرے اس طرح کہ سب

ت زیادہ فائدہ عوام کی کثیر تعداد کو لیے ۔ انسان نموری کا عقیدہ رکھنے والے ( مازلو، روجر ) :مازلو کے مطابق ہر شخص میں ایک فطری خواہش ہے جو اس کو کا میابی و کا مرانی کی طرف رہنائی کرتی ہے لیکن یہ اندرونی قوت اتنی نازک و لفیف ہے جو متعارض ما حول کے دواؤے بڑی مادگی ہے ممتر وک یا اس سے پہلو تھی کرلیتی ہے ۔ اس بنا پر انسان کی زندگی کو بهتر بنانے کی گلید، معاشر سے کو پہچانے اور پوشیدہ قوتوں کی بکی جملک، انسان کی توثیق میں مضر ہے ۔ روجر کا کہنا ہے : جلد افراد دو سروں کی بے قید و شرط تائید کے محتاج میں تاکہ خود کو ایک فرد کے عنوان سے قبول کریں اور اس کے بعد اپنی انتہائی صلاحیت کے مطابق ترقی و پیش رفت کریں ، اس کے تائید کی میران افزائش انسان کی وضعیت کے بہتر بنانی کے مطابق : می جا کہنا ہے کہ دور حاضر کے انسان کو جاننا چاہئے کہ جب تک وہ انسان گرائی کا عقیدہ رکھنے والے ( می، فریخل ) کے مطابق : می جا کہنا ہے کہ دور حاضر کے انسان کو جاننا چاہئے کہ جب تک وہ صاحب ارادہ ہے انسان کرائی کا عقیدہ رکھنے والے ( می، فریخل ) کے مطابق : می جا کہنا ہے کہ دور حاضر کے انسان کو جاننا چاہئے کہ جب تک وہ صاحب ارادہ ہے انسان کرائی کا عقیدہ رکھنے والے کے مواقع کی ثنافت کرنا چاہئے اور اس نے حس ارادہ کو حاصل کرکے اپنی وضعیت بہتر بنائی چاہئے ۔

فرینکل کہتا ہے کہ: ہروہ انسان جو کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی کے واسطے زندگی گذارنا چاہتا ہے،اس کو چاہئے کہ وہ اس کی حیات کو اہمیت دے یہ معنی اور نظریہ ہر ارادہ کرنے والے کو ایک مبنیٰ فراہم کراتا ہے اور انسان کو مایوسی اور تنہائی سے نجات دلاتا ہے کو اہمیت دے یہ معنی اور نظریہ ہر ارادہ کرنے والے کو ایک مبنیٰ فراہم کراتا ہے اور انسان کو مایوسی اور تنہائی سے نجات دلاتا ہے کہ جارا خدا اور اس کے بندے سے دوگانہ رابطہ جارے آزادانہ افعال کے سے مدا کا یقین رکھنے والے (بہر ، ٹلیچ ، فورنیر ) بکا کہنا ہے کہ جارا خدا اور اس کے بندے سے دوگانہ رابطہ جارے آزادانہ افعال کے سے مدا کا سر چشمہ ہے اور انسانی ترقی کا پیش خیہ ہے۔

# د سویں فصل

## دنيا وآخرت كارابطه

اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات:

ا۔ قرآن مجید میں کلمہ دنیا وآخرت کے استعالات میں سے تیں موارد بیان کریں؟

۲۔ دنیا وآخرت کے باری میں مختلف نظریات کی تجزیہ و تحلیل کریں؟

۳۔ رابطہ دنیا وآخرت کے مهم نکات کو ذکر کریں؟

۷۔ آخرت میں دنیاوی حالت سے مربوط افراد کے چار دستوں کانام ذکر کریں گاڈٹ فسلوں میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ انبان مادی اور حیوانی حصہ میں مخصر نہیں ہے اور نہ ہی اس کی دنیا اس کی دنیاوی زندگی میں مخصر ہے انبان ایک دائمی مخلوق ہے جو اپنے اختیاری تلاش سے اپنی دائمی سعادت یا بد بختی کے اسباب فراہم کرتی ہے اوروہ سعادت وبد بختی محدود دنیا میں سمانے کی ظرفیت نہیں رکھتی ہے۔ دنیا ایک مزرعہ کی طرح ہے جس میں انبان جو کچے بوتا ہے عالم آخرت میں وہی حاصل کرتا ہے ۔ اس فصل میں ہم کوشش کریں گے کہ ان دو عالم کا رابطہ اور دنیا میں انبان کی جبخو کا کر دار ، آخرت میں اس کی سعادت وبد بختی کی نسبت کو واضح کریں ،ہم قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں اس رابطہ کے فلط مفہوم ومصادیت کو مشخص اور حدا کرتے ہوئے اس کی صحیح وواضح تصویر آپ کی خدمت میں چیش کریں گے ۔

# قرآن مجید میں کلمئدنیا کے مختلف اسعالات:

چونکہ قرآن مجید میں لفظ دنیا وآخرت کا مختلف ومتعدد استعال ہوا ہے۔ اہذا ہم دنیا وآخرت کے رابطے کو بیان کرنے سے پہلے ان لفظوں کے مراد کو واضح کرنا چاہتے ہیں قرآن میں دنیا وآخرت سے مراد کھی انسان کی زندگی کا ظرف ہے جیسے (فاُول ُوک جَطِت أعالَهُم فی الڈنیا وَ الآخِرةِ ') ان لوگوں (مرتد افراد ) کا انجام دیا ہوا سب کچے دنیا و آخرت میں اکارت ہے ۔ ان دو کظوں کے دوسرے اشعال میں دنیا و آخرت کی نعمتوں کا ارادہ ہوا ہے جیے (بَل تُوْرُون الحیّاةُ الدّٰنیا \* وَ الآخِرَةُ خَیرُ وَ اَبقَیٰ ') مگر تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکد آخرت کہیں بہتر اور دیر پاہے ۔ ان دولفوں کا تیسرا اشعال کہ جس سے مراد دنیاو آخرت میں انبان کا طریقهٔ زندگی ہے،اور جو چیز اس بحث میں ملحوظ ہے وہ ان دو لفوں کا دوسرا اور تیسرا اشعال ہے یعنی اس بحث میں ہم یہ مثلہ حل کرنا چاہتے ہیں کہ طریقهٔ فنار وکردار نیز اس دنیا میں زندگی گذارنے کی کیفیت کا آخرت کی زندگی اور کیفیت سے کیا رابطہ ہے۔؟

اس سلسلہ میں تجزیہ و تحلیل کرنا اس جہت سے ضروری ہے کہ موت کے بعد کے عالم پر صرف اعتقاد رکھنا جارہے اس دنیا میں اختیاری کردارور ختار پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اسی وقت فائدہ مند ہے جب دنیا میں انسان کی رختار وکردار اور اس کے طریقۂ زندگی اور آخرت میں اس کی زندگی کی کیفیت کے درمیان ایک مخصوص رابطہ کے معتقد ہوں بمثال کے طور پر اگر کوئی معتقد ہو کہ انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ دنیا میں ہے جو موت کے آجانے کے بعد ختم ہوجاتا ہے اور آخرت میں زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے جو اس کی دنیاوی زندگی کا سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا ہے تو صرف اس جدید حیات کا عقیدہ اس کے رفتار وکردار پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ان مراحل کے درمیان کوئی رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو کس طرح کا رابطہ ہے؟ دنیا و آخرت کے روابط کے بارے میں پائے جانے والے نظریات کا تجزیہ ان لوگوں کے نظریہ سے چشم پوشی کرتے ہوئے جو آخرت کی زندگی کو مادی زندگی کا دوسرا حصہ سمجھتے میں اسی لئے وہ اپنے مرنے والوں کے قبروں میں مادی امکانات مثال کے طور پر کھانا اور دوسرے اسباب زینت رکھنے کے قائل میں بتاریخ انسانوں کی طرف سے دوسرے اسباب زینت رکھنے کے قائل میں بتاریخ انسانیت میں دنیا وآخرت کے درمیان تین طرح کے رابطے انسانوں کی طرف سے بیان ہوئے میں پہلا نظریہ یہ ہے کہ انسان اور دنیا وآخرت کے درمیان ایک مثبت اور متقیم رابطہ ہے جو لوگ دنیا میں اچھی زندگی سے آراستا میں وہ آخرت میں بھی اچھی زندگی سے مرکنار ہوں گے ۔ قرآن مجید اس سلسلہ میں فرماتا ہے: ﴿ وَ دَخُلَ بَشَتُهُ وَ هُو ظَالمٌ لَنُفِهِ قَالَ مَا أَخُن

ٔ بقرہ ۲۱۷۔

۲ سوره اعلی ۱۶ و ۱۷ .

أن تَبِيدَ خذِهِ أَبْداً \* وَ مَاأَخُنِ السَّاعَةَ قَاءِمَةَ وَلَءِن زُّدِدتُّ إِنَىٰ رَفِّى لأَجِدُن خَيراً مِنهَا مُنقَلِاً ﴾ وه كه جس نے اپنے اوپر ظلم كر ركھا تھا جب اپنے بيں داخل ہوا تو يہ کهہ رہا تھاكہ مجھے تو اس كا گمان بھی نہيں تھا كہ کبھی یہ باغ اجڑ جائے گا اور میں تو یہ بھی خیالنہیں كرتا تھاكہ قیامت برپاہوگی اور جب میں اپنے پروردگار كی طرف لوٹایا جاؤں گا تو یقیناً اس سے کہیں اچھی جگہ پاؤں گا '۔

سوره فصلت كى ٥٠ويل آيه ميں بھى ہم پڑھتے ميں: ﴿ وَلَءِنِ أَذَقَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعدِ ضَرَّاء مَسَّة لَيُقُولَن هٰذَا لِي وَ مَا أَكُنِ النَّاعَةَ قَاءِمَةَ وَلَءَنِ ڑجعتٰ إِلَىٰ رَبِّی إِن بِی عِندُہ لَکّےٰ یٰ)اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہونچ جانے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو یقینی کہنے لگتا ہے کہ یہ تو میرے لئے ہی ہے اور میں نہیں خیال کرتا کہ کہی قیامت برپا ہوگی اور اگر میں اپنے پرورد گار کی طرف پلٹایا بھی جاؤں تو بھی میرے کئیتیناً س کے یہاں بھلائی ہے ۔بعض لوگوں نے بھی اس آیہ شریفہ (وَ مَن کاَن فِی طٰذِہِ اَعْمَیٰ فَصُو فِی الآخِرَةِ اَعْمَیٰ وَ اَصَٰلُ سَبِيلًا ﴾ ''اور جو شخص اس دنياميں اندها ہے وہ آخرت ميں بھی اندها اور راہ راست سے بھٹگا ہوا ہوگ ا''کو دليل بنا کر کہا ہے کہ: قرآن نے بھی اس متقیم ومثبت رابطہ کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں اپنی دنیاوی زندگی کے لئے تلاش نہیں کرتا ہے اور مادی نعمتوں کو حاصل نہیں کرپاتا ہے وہ آخرت میں بھی آخرت کی نعمتوں سے محروم رہے گا بعض لوگوں نے اس را بطے کے برعکس نظریہ ذکر کیا ہےان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر قیم کی اس دنیا میں لطف اندوزی اور عیش پرستی، آخرت میں غم واندوہ کا باعث ہے اور اس دنیا میں ہر طرح کی محرومیت،آخرت میں آمودگی اور خوشنحی کاپیش خیمہ ہے ہیہ لوگ شایدیہ خیال کرتے میں کہ ہم دو زندگی اور ایک روزی و نعمت کے ۔ مالک میں اور اگر اس دنیا میں اس سے بسرہ مند ہوئے تو آخرت میں محروم ہوں گے اور اگریہاں محروم رہے تو اس دنیا میں حاصل کرلیں گے۔ یہ نظریہ بعض معاد کا اعتقاد رکھنے والوں کی طرف سے مورد تائید ہے اور وہ اس آیہ سے استدلال کرتے میں: (أذَهَبُم طیبَا کِمُ فِی حَيَاتُكُمُ الدُّنيَا وَاسْمَتُعْمُ بِعَا فَالِيُومَ تُجْزُون عَذَابِ السُّونِ" ... ) تم تواپنی دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا چکے اور اس میں خوب چین کر چکے تو آج (قیامت کے روز ) تم پر ذلت کا عذاب کیا جائے گا۔ دو نوں مذکورہ نظریہ قرآن سے سازگار نہیں ہے اس لئے قرآن مجید

<sup>ً</sup> سوره کېف ۳۵و ۳۶۔

۲ سور ه اسر اء ۷۲۔

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سور ه احقاق ۲۰.

نے سینکڑوں آیات میں اس منلہ کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہلے نظریہ کے غلط اور باطل ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ قرآن

نے ایسے لوگوں کو یاد کیا ہے جو دنیا میں فراوانی نعمت سے ہمنار تھے لیکن کافر ہونے کی وجہ سے اہل جہنم اور عذاب الی سے دوچار
ہیں. جیسے ولید بن مغیرہ ، ثروت مند اور عرب کا چالاک نیز پیغمبر اکرم کے سب سے بڑے دشمنون میں سے تھا اور یہ آیہ اس کے لئے
مازل ہوئی ہے۔ ( ذَرِنی وَ مَن خُلَقَتُ وَجِيداً \*وَ جَعَلَتُ لَدُ مَا لاَ مَدُ وِداً \*وَ جَعَدَ تُ لَدُ تَعْجِيداً \*ثُمُ مَعْداً \*ثَمُ مَعْداً \*ثُمُ مَعْداً \* مَعْداً \* مُعْداً \* مَعْداً \* مَعْداً \* مُعْداً \* مُعْداً \* مُعْداً \* مُعْداً \* مُعْداً \* مُعْداً \* مَعْداً \* مُعْداً \* مَعْداً \* مُعْداً \* مُعْداً \* مُعْداً \* مُعْداً \* مُعْداً \* مُعْداً \* مَعْداً \* مُعْداً مُعْداً \* مُعْداً \* مُعْداً \* مُعْدالًا مُعْدالًا مُعْدالًا مُعْدالًا مُعْدالًا مُعْدالًا مُعْدالًا مَعْدًا مَعْدالًا مُعْدالًا مُعْ

قارون کی دولت اور اس کی بے اتہا ٹروت، دنیاوی سزا میں گرفتارہونا اور اس کی آخرت کی بد بختی بھی ایک دوسرا واضح نمونہ ہے جو سورہ قصص کی ۲ کویں آیہ اور سورہ عنکبوت کی ۴۹ویں آیہ میں مذکور ہے، دوسری طرف قرآن مجید صامح لوگوں کے بارے گفتگو کر تا ہے جو دنیا میں وقار وعزت اور نعمتوں سے محروم تھے لیکن عالم آخرت میں ہمنت میں میں جیسے مدر اسلام کے سلمین جن کی توصیف میں فرماتا ہے: (لِلفَقْرَاءِ المُحَاجِرِین الَّذِین آخرِجُوا مِن دیارِهِم وَ اُمُوَالِهِم پَنِتُون فَصَلاً مِن اللَّهِ وَ رِصَوَاناً وَ یَصْرُون اللّه وَ رَسُولَهُ اُولَ عَلَی خُمُ المُفْلُون آ) ان مفلس مها جروں کا حصہ ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے خدا کے فنس و خوشودی کے طلبگار میں اور خدا کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے میں یہی لوگ سے ایاندار میں ۔۔۔ تو ایسے ہی لوگ اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔۔

جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ آخرت میں ثقاوت و سادت کا معیار ایان اور عمل صالح نیز کفر اور غیر شائسة اعال میں، دنیاوی شان و شوکت اور اموال سے مزین ہونا اور نہ ہونانہیں ہے۔ (وَ مَن أَعْرَضَ عَن ذَكِرِی فَإِنْ لَهُ مَعِشَةَ صَنْحاً وَ خَشْرُهُ يَومَ القِيامَةِ اُعْمَیٰ \* قَالَ رَبْ لِمُ حَشْرَتٰی اُعْمَیٰ وَ قَد کُنْتُ بَصِیراً \* قَالَ کُذْلِک اُنتک آیاتُنَا فَنْمِیتَھا وَکَذْلِک الیّومَ نُنْمَیٰ آ) جو بھی میری یاد سے روگر دانی

ا سوره مدثر ۱۱تا۱۷۔

ا سوره حشر ۸و ۹۔

<sup>1791:176 1- &</sup>quot;

کرے گا اس کے لئے سخت و ناگوار زندگی کا سامنا ہےاور اس کو ہم قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، تب وہ کھے گا انہی میں تو آنکھ
والا تھا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا خدا فرمائے گا جس طرح سے ہاری آیتیں تمہارے پاس پہونچیں تو تم نے انھیں بھلادیا اور اسی طرح
آج ہم نے تمہیں بھلا دیا ہے۔

یہ آبے دلالت کرتی ہے کہ نامطلوب دنیاوی زندگی اگر کفر وگناہ کے زیر اثر ہو تو ہوسکتا ہے کہ آخرت کی بد بختی کے بمراہ ہو. لیکن بر می زندگی خود معلول ہے علت نہیں ہے جو گناہ و کفراور مطلوبہ نتائج (ایک دنیاوی امر دوسرا اخروی )گاھال ہے، دوسرے نظریہ کے بطلان پر بھی بہت ہی آئیں دلالت کرتی ہیں جیے : (قُل مَن حَرْمَ فریة اللّٰیہ الّٰئِی اَخرِجَ لبجاوہ وَ القیباتِ مِن الزنقِ قُل می لِلّٰین آمنُوا فی الحیّاةِ اللّٰه الٰئِی اَخرِجَ لبجاوہ وَ القیباتِ مِن الزنقِ قُل می لِلّٰین آمنُوا فی الحیّاةِ اللّٰه الٰئِی اَخرِجَ لبجاوہ وَ القیباتِ مِن الزنقِ قُل می لِلّٰئِین آمنُوا فی الحیّاةِ اللّٰه اللّٰه اللّٰہ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه وَ القیباتِ مِن الزنقِ قُل می لِلّٰئِین آمنُوا فی الحیّاةِ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰم اللّٰم وَ آن کی ان کا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ وقرآن کی اللّٰ اللّٰہ وقرآن کی اللّٰہ اللّٰہ اللہ اللّٰہ اللّٰہ وقرآن کی اللّٰہ وقرآن کی ضرورت نہیں ہے اور یہ مطلب ملم بھی ہے بلکھ اللّٰہ موزان کی ضروریات میں ہے۔

رابطہ اتنا زیادہ ہے کہ جم کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے اور یہ مطلب ملم بھی ہے بلکھ اللّٰہ مؤرآن کی ضروریات میں ہے۔

# رابطهٔ دنیا وآخرت کی حقیقت:

ایان اور عمل صالح کا اخروی معادت سے رابطہ اور کفر وگناہ کا اخروی ثقاوت سے لگاؤایک طرح سے صرف اعتباری رابطہ نہیں ہے بحے دوسرے اعتبارات کے ذریعہ تبدیل کیا جاسکتا ہواور ان کے درمیان کوئی تکوینی و حقیقی رابطہ نہ ہواور ان آیات میں وضعی واعتباری روابط پر دلالت کرنے والی تعییر میں انسانوں کی تفہیم اور تقریب ذہن کے

ا سوره اعراف ۳۲۔

کے استمال ہوئی ہیں. جیسے تجارت ا، خرید و فروش اسزا ہزا اور اس کے مثل ، بہت ہی آیات کے قرائن سے معلوم ہوتا ہے جو بیان کرتی میں کہ انسان نے جو کچے بھی انجام دیا ہے وہ دیکھے گا اور اس کی ہزا وہی عل ہے ایجے لوگوں کی ہزا کاان کے ایجے کا موں سے رابطہ بھی صرف فنل ورحمت کی بنا پر نہیں ہے کہ جس میں ان کے نیک علی طالگی اور استخاق ثوا ہے کا کا کا خار کیا گیا ہو کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو عدل وانصاف ، اپنے اعال کے مشاہدہ اور یہ کہ عل کے مطابق ہی ہر انسان کی ہزا ہے جیسی آیات سے قطا سازگار نہیں ہے ۔ مذکورہ رابطہ کو ایک انرجی کا مادہ میں تبدیل ہونے کی طرح سمجنا صحیح نہیں ہے اور موجودہ انرجی اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان مناسبت کا نہونا اور ایک انرجی کا اجتماور برے فعل میں استمال کا امکان نیز وہ بنیادی کردار ہوآیات میں عل و نیت کے اجتماور برے ہوئے کی دلیل ہوئے کی دلیل ہوئے کی دلیل ہوئے کی دلیل ہے۔

گذشته مطالب کی روشنی میں ایان وعل صالح کا معادت اور کفر وگناہ کا اخروی بد بختی سے ایک حقیقی را بطہ ہے اس طرح که آخرت میں انسان کے اعالمککوتی شکل میں ظاہر ہوں گے اور وہی ملکوتی وجود، آخرت کی جزا اور سزا نیز عین عل قرار پائے گا۔

منجلہ وہ آیات بھواس حقیقت پر دلالت کرتی میں مذرجہ ذیل میں: (وَ مَا تُقَدّمُوا لَا لَقُكُمُ مِن خَير شَجُدُوہُ عِنْد اللّٰهِ ") اور جو کچے بھلائی اپنے کئے بھلے ہے بھیج دوگے اس کو موجود پاؤ گے۔ (یَومُ شَجِٰدِ کُلُ نُفْسِ مَا عَلِمَت مِن خَیر خُصْرًا وَ مَا عَلِمَت مِنِ ... اشتری مِن المؤمنین اَنْفَسُمُ وَ اَمُوالَهُمُ بِأَن لَفَمُ الْجَنَّ ) (توبہ ، اال) (اس میں تو طک ہی نہیں کہ خدا نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات پر خرید لئے میں کہ ان کے لئے بہشت ہے ...) (وَ ذَلِکَ بَرُنَاء مِن تَرَکَیٰ ) (طرم ۲۲ ) (اور جس نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا اس کا میں میں کہ ان کے لئے بہشت ہے ...) (وَ ذَلِکَ بَرُنَاء مِن تَرکُیٰ ) (طرم ۲۲ ) (اور جس نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا اس کا میں رمنت )صلہ ہے ) (فَنِمُ أَبِرُ العَامِلِين ) (زمر ۲۲ ) (جنوں نے راہ خدا میں سمی و کوشش کی ان کے لئے کیا خوب مزدوری ہے ) مؤود وَ اُو اُن بُنِعَا وَ بُیدَا اُس کو موجود پائے گا آرزو کرے گا

<sup>&#</sup>x27; (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَل أَدُلُّكُم عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّن عَذَابٍ أَلِيم)(صف ، ١٠)

<sup>(</sup>یہ سی مصور میں مصور میں مصل کے جب رہ سی تجارت بتادوں جو تم کو درد ناک عذاب سے نجات دے ) (ان الله ...

<sup>ٔ</sup> سُور ہ بقر ہ ۱۱۰ ۔

أ سوره آل عمران ٣٠ـ

کہ کاش اس کی بدی اور اس کے درمیان میں زمانہ دراز ہوجاتا (فَمَن یَعُل بِشَال ذَرَّةِ خَیراً یَرُهُ \*وَ مَن یَعُل بِشَال ذَرَّةِ خَیراً یَرُهُ \*و مَن یَعُل بِسَال مِن کاموں کا بدلہ ہے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ (اِن الَّذِین یَا کُلُون اُمؤال الیَتَا مَیٰ ظُلماً اِنَّا یا کُلُون فی بُلُونِهِم ناراً ) بے طک جو لوگ یتیم کو انحسیں کاموں کا بدلہ ہے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ (اِن الَّذِین یا کُلُون اُمؤال الیَتَا مَیٰ ظُلماً اِنَّا یا کُلُون فی بُلُونِهِم ناراً ) بے طک جو لوگ یتیم کے اموال کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے گئم میں آگ کھارہے ہیں آ۔ دنیا اور آخرت کے رابطہ میں دوسرا قابل توجہ گئے یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں لوگ فظ اپنا نتجہ اعال دیکھیں گے اور کوئی کئی کے نتائج اعال ہے سوءاسفادہ نہیں کرسے گا اور نہ ہی کئی کے برے اعال کی سزا قبول کرسے گا اور نہ ہی کئی گؤئی شخص دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انبان کو وہی میں کرسے گا۔ (آلا تُرْرُ وَازِرَة وِزِرَ اُخِرِی وَ اُن لِیْسُ لِلِانیان اِلایا سَمَیٰ ) کوئی شخص دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انبان کو وہی میں کرسے گا۔ (آلا تُرْرُ وَازِرَة وِزِرَ اُخِرِی وَ اُن لِیْسُ لِلِانیان اِلایا سَمَیٰ ) کوئی شخص دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کو وہی میں قبل کی وہ کوشش کرتا ہے "۔ دوسرا نگھیے ہے کے آخرت میں لوگ اپنی دنیاوی حالت کے اعتبارے چار گروہ میں تقیم ہو گئے اللہ کا وہ کیا وہ وہ کوئی وہ دنیا وآخرت کی نمتوں سے فیض یاب ہیں۔

(وآئیناہ اُجرہ فی الڈنیا وَ اِنَّہ فی الآخِرۃِ کَمِن الصَّا تحین ) اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ عطاکیا اور وہ تو آخرت میں بھی یقینی نیکوکاروں میں ہے میں ہے۔ ب)وہ لوگ جودنیا وآخرت میں محروم میں۔ (خُسِرُ الدُنیا وَ الآخِرۃ وَ ذَبِکَ هُوَ الْخُسرُانِ المُنیِن ) اس نے دنیا و آخرت میں گھاٹا اٹھایا صریحی گھاٹا ہے ) وہ لوگ جو دنیا میں محروم اور دنیا میں اخرہ مند میں د) وہ لوگ جو آخرت میں محروم اور دنیا میں بسرہ مند میں آخری دو گروہ کے نمونے بحث کے دوران گذر چکے میں۔ دنیا وآخرت کے را بطے (ایان وعمل صالح بحراہ سادت اور کفر وگناہ بحراہ شقاوت ) میں آخری نکھ یہ ہے کہ قرآنی نظریہ کے مطابق انبان کا ایان اور علی صالح اس کے گذشتہ آثار کفر کو ختم کر دیتا ہے اور عمر کے آخری حصہ میں گفر اختیار کرنا گذشتہ ایان وعمل صالح اس کے گذشتہ آثار کفر کو ختم کر دیتا ہے۔ (کہ جس کو جط عمل سے تعمیر کیا گیا ہے ) (وَ مَن یُؤمن باللّٰہ وَ یَعَلُ صَالح اللّٰ کا ایکان اور علی صالح اسے وہ اپنی برائیوں کو محوکر دیتا ہے (وَ

سوره زلزال ۷،۸.

اً طور ۱۶ .

<sup>ٔ</sup> سورہ نساء ۱۰ ۔

۴۸،۳۹ معنده ۳۸،۳۹

<sup>°</sup> سوره عنگبوت ۲۷۔

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> سوره حج ۱۱.

<sup>&#</sup>x27; سوره تغابن ۹.

مَن يُرَدُدِ بِسُكُم عَن دِينِ فَيُمُت وَ هُو كَافِرْ فَأُولِ عِلَ جُطَت أَعَالِهُمْ فِي الدُّنيا وَالآبْرَةِ ا...) اور تم میں ہے جو شخص اپنے دین ہے پھر گیا اور کفر
کفر کی حالت میں دنیا ہے گیا ، اس نے اپنے دنیا و آخرت کے تام اعال برباد کردیئے ۔ دوسری طرف اگر چہ اچھا یابرا کام دوسرے
ا بچھے یابرے فعل کے اثر کو ختم نہیں کرتاہے ۔ لیکن بعض ا بچھے افعال ، بعض برے افعال کے اثر کو ختم کردیتے میں اور بعض برے
افعال بعض ا بچھے افعال کے آثار کو ختم کر دیتے میں مثال کے طور پر احمان بتانا، نقصان پہونچانا، مالی افغاق (صدقات ) کے اثر کو ختم
کردیتا ہے۔ (لا بُطِوُا صَدَقائِکُم بالمُن وَ الْاَذَیٰ کُن ) اپنی خیرات کو احمان بتا نے اور ایذا دینے کی وجہ ہے اکارت نہ کرو۔ اور صبح وطام اور کچھ
دات گئے ناز قائم کرنا بعض برے افعال کے آثار کو ختم کر دیتا ہے قرآن مجید فرماتاہے : ﴿ وَ أَتِمُ الصَّلُوةُ طُرُ فَيُ النَّحَارِ وَ زُلِنَا مَن النَّیلِ إِن
المُحَاتِ بِیْہِ حَبْنِ النِّیَّ عَابِ کَ دُونِ کُر وَلُون طرف اور کچھ رات گئے ناز پڑھا کر وکیونکہ نیکیاں بیطک گناہوں کو دور کریتی میں ''۔ شفاعت
بھی ایک علت و سبب ہے جو انسان کے حقیتی کمال و صادت کے حصول میں موثر ہے۔ ''

## خلاصه فصل:

ا \_ دنیا میں انسان کی تلاش و کوشش آخرت میں اس کی بد بختی و خوشبختی میں بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے۔

۲۔ دنیا وآخرت کے را بطے کے سلسلہ میں گفتگو کرنا اس جہت سے ضروری ہے کہ موت کے بعد کی دنیا پر عقیدہ رکھنا صرف اس دنیا ہی میں ہارے اختیاری اعال ورفتار اور دنیا میں اس کے میں ہارے اختیاری اعال ورفتار اور دنیا میں اس کے طریقۂ زندگی اور آخرت میں اس کی کیفیت زندگی کے درمیان رابطہ کا یقین رکھتے ہوں.

سوره نقره ۲۱۷۔

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup> سوره نقره ۲۶۴ـ

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup> هو د ۱۱۴.

<sup>\*</sup> قرآن مجید کی آیات میں ایمان اور عمل صالح ، ایمان اور تقویٰ، ہجرت اور اذیتوں کا برداشت کرنا، جہادنیز کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا ، پوشیدہ طور پر صدقہ دینا ، احسان کرنا ، توبۂ نصوح اور نماز کے لئے دن کے ابتدا اور آخر میں نیزرات گئے قیام کرنا منجملہ ان امور میں سے ہیں جن کو بعض گناہوں کے آثار کو محو کرنے کی علت کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے ملاحظہ ہو: محمد ، ۲ ؟مائدہ ، ۲ ۱ عنکبوت ، ۲ ۹ مائدہ ، ۶ ۶ آل عمران ، ۱۹۵ ؛ نساء ، ۳۱ ؛ بقره ، ۲۷ ؛ انفال ، ۲۹ ؛ زمر ، ۳۵ ؛ تحریم ، ۸ ؛ هود ، ۱۴۴ ۔ اچھے اور برے اعمال کا ایک دوسرے میں اثرانداز ہونے کی...

۳۔ ایمان وعل صالح کی معادت اور کفر وگناہ کااخروی بد بختی کے درمیان ایک حقیقی را بطہ ہے،اس طرح کہ آخرت میں انسان کے اعال ملکوتیصورت میں ظاہری ہوتے ہیں اوراس کا وجود ملکوتی ہی آخرت میں حقیقی عل نیز سزا اور جزا ہے۔

۷۔ آخرت کی زندگی میں لوگ فتط اپنے اعال کے نتائج دیکھتے ہیں اور کوئی کسی کے نتائج. مقدار اور اقیام کی تعیین کو وحی اور ائمہ معصومین کی گفتگو کے ذریعہ حاصل کرنا چلیئے اور اس سلسلہ میں کوئی عام قاعدہ بیان نہیں کیا جاسکتا ہے ۔ اچھے اور برے اعال ،جط و تکفیر ہونے کے علاوہ اس دنیا میں انسان کی توفیقات اور سلب توفیقات ، خوشی اور ناخوشی میں موثر میں ، مثال کے طور پر دوسروں پر احسان کرنا خصوصاً والدین اور عزیز و اقربا پر احسان کرنا آفتوں اور بلاؤں کے دفع اور طول عمر کا سبب ہوتا ہے اور بزرگوں کی بے احترامی کرنا توفیقات کے سلب ہونے کا موجب ہوتا ہے ۔ کیکن ان آثار کا مرتب ہونا اعال کے پوری طرح سے جزا و سزا کے دریافت ہونے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ حقیقی جزا و سزا کا مقام جان اخروی ہے ۔

شفاعت کے کردار اور اس کے شرائط کے حامل ہونے کی آگاہی اور اس سلسلہ میں بیان کئے گئے ثبهات اور ان کے جوابات سے مطلع ہونے کے کردار اور اس کے شرائط کے حامل ہونے کی آگاہی اور اس سلسلہ میں بیان کئے گئے ثبہات اور اس کے جوابات سے مطلع ہونے کے لئے ملحقات کی طرف مراجعہ کریں ۔ اعمال سے موء استفادہ نہیں کرسکتا ہے اور کسی کے برسے اعمال کی سزا بھی نہیں قبول کرسکتا ہے ۔ (وان لیس للانیان الا ماسعی ) ۔

۵۔ آخرت میں لوگ اپنی دنیا وی حالت کے اعتبار سے چار گروہ میں تقیم میں ؛الف) وہ لوگ جو دنیا وآخرت کی نعمتوں سے متفیض میں. ب) وہ لوگ جو دنیا وآخرت میں محروم میں.

ج)وه لوگ جو دنیا میں محروم اور آخرت میں ہمرہ مند ہیں.

د )وه لوگ جو آخرت میں محروم اور دنیا میں بسرہ مند میں.

۲ ۔ ایان وعل صالح اس وقت فائدہ مند میں جب انسان، آخری عمر تک اپنے ایان کی حفاظت کرے۔

### تمرين

ا۔ عمر کے آخری حصہ میں کافر ہوجانے کی وجہ سے کیا کسی انسان کے تام اعال صالحہ کے تباہ وبرباد ہوجانے کی کوئی عقلی توجیہ پیش کی جا سکتی ہے؟اور کس طرح؟

۲۔ انسان کا حقیقی کمال نیز بد بختی اور خوشجتی کے مٹلہ میں معاد کو تسلیم کرنے والوں کے نظریات اور منکرین معاد کے نظریات کا اختلاف کس چیز میں ہے ؟ مفہوم ومصداق میں یا دونوں میں یا کسی اور چیز میں ہے وصاحت کریں؟

۳۔ اگر ہر انسان عالم آخرت میں فقط اپنے اعال کا نتیجہ پاتا ہے تو سورہ نحل کی ۵ ۲ویبآیہ سے مراد کیا ہے ؟

۴ \_ دنیاوی زندگی میں مندرجہ ذیل اقیام رابطہ میں سے کون سارابطہ مفید ہے ؟اورکون سا آخرت میں مفید نہیں ہے؟

۔ النب ۔ خاندانی رابطہ بب۔ دوستی کا رابطہ ج۔ اعتباری اور وضعی رابطہ (اعتباری اور وضعی قوانین ) (تکوینی رابطہ) (علّی قوانین )۔ قوانین )۔

۵۔ مرے ہوے لوگوں کی اخروی زندگی میں ہزندہ لوگوں کی دعاؤں کا کیا اثرہے اور کس طرح اس حقیقت (کہ ہر انسان فنط اپنے نتیجہ اعال کو پاتا ہے ) سے سازگار ہے جمزید مطالعہ کے لئے:

\_ حسینی طهرانی ، محد حسین ؛ ( ۷۰۰۷ )معاد شناسی ؛ ج۹، تهران : حکمت \_

\_ جوا دی آملی، عبد الله ؛ ( ۱۳۹۳ ) ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد ؛ تهران : الزهراء

\_محد حسین طباطبائی؛ ( ۱۳۵۹) فرازهای از اسلام؛ تهران: جهان آراء

\_ محد تقی مصباح ( ۱۳۷۰) آموزش عقاید ؛ ج۳، تهران : سازمان تبلیغات اسلامی.

(۱۳۶۷) معارف قرآن ( جهان شناسی، کیمان شناسی، انسان شناسی ) ؛ قم : موسمه درراه حق \_

\_مطمری،مرتضی ( ۱۳۶۸ ) مجموعه آثار ؛ جا، تهران : صدرا \_

\_مطمري،مرتضى (١٣٦٩) مجموعه آثار؛ ج٢ تهران: صدرا \_

\_ مطمری، مرتضی (۱۳۵۴) سیری در نهج البلاغه ؛ قم : دار التبلیخ اسلامی \_

#### ملحقات:

ا \_ ثفاعت

شفاعت، ثفع (ہخت،زوج) سے لیا گیا ہے،اور عرف ہیں یہ معنی ہے کہ کوئی عزت دار شخص کئی ہزرگ سے خواہش کرے کہ وہ اس کے (ہی کی شفاعت کر رہا ہے ) ہر م کی سزا معاف کر دے یا خدمت گذار فرد کی ہزا میں اصافہ کر دے یہ شفاعت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان، شنیع کی مدد کے بغیر سزا سے بچنے یا ہزا کے ملنے کے لائق نہیں ہے لیکن شغیع کی درخواست سے اس کے لئے یہ حق حاصل ہوجائے گا ۔ شفاعت ہرائیوں سے توبہ و تکنیر کے علاوہ ہے گئے گاروں کی امید کی آخری کرن اور خداوند عالم کی رحمت کا سب سے عظیم مظر ہے شفاعت کا معنی شفیع کی طرف سے خدا وند عالم پر اثر انداز ہونا نہیں ہے بشفاعت کا انکار کرنے والی آیات سے مراد جسے (لا یشبل منحنا شفائذ) ''مورہ ہم ہو ہوئے میں اشعال ہوتا ہے، جسے فرندوں کے لئے والدین کا موثر ہونا اور اس کے برعکس یعنی والدین کے مورج سے اثر نیر ظاہر ہونے میں اشعال ہوتا ہے، جسے فرندوں کے لئے والدین کا موثر ہونا اور اس کے برعکس یعنی والدین کے مورج سے ان موثر ہونا یا اساتید اور رہنا حضرات کا ظاگر دوں اور ہدایت پانے والوں کے حوالے سے حتی مؤذن کی آواز ان لوگوں کے لئے جو اس کی آواز سے میں اور مجد جاتے ہیں بہنا حت کہا جاتا ہے، وی اثر نیر جو دنیا میں تھا آخرت میں لوگوں کے لئے جو اس کی آواز سے میں آواز سے میں اور مجد جاتے ہیں بہنا حت کہا جاتا ہے، وی اثر نیر جو دنیا میں تھا آخرت میں لوگوں کے لئے جو اس کی آواز سے میں اور مجد جاتے ہیں بہنا حت کہا جاتا ہے، وی اثر نیر جو دنیا میں تھا آخرت میں لوگوں کے لئے جو اس کی آواز سے میں اور مجد جاتے ہیں بہنا حت کہا جاتا ہے، وی اثر نیر جو دنیا میں تھا آخرت میں

شفاعت کی صورت میں ظاہر ہوگا جس طرح گناہوں کے لئے استغار نیز دوسرے دنیا وی حاجات کے پورا ہونے کے لئے دعا کرنے کو شفاعت کہا جاتاہے۔

شفاعت کے مندرجہ ذیل قوانین ہیں:

الف ) خداوند عالم کی طرف سے شفیع کو اجازت.

ب) ثفاعت پانے والوں کے اعال نیز اس کی اہمیت و عظمت سے ثفاعت کرنے والوں کا آگاہ ہونا ۔

ج) دین وایان کے حوالے سے شاعت پانے والوں کا عمدوح اور پسنیدہ ہونا، ختیتی شاعت کرنے والے خداوند عالم کی طرف سے ماذون ہونے کے علاوہ مصیت کار اور گنگار نہوں اہل اطاعت و مصیت کے مراتب کو پر کھنے کی ان کے اندر صلاحیت ہونیز شاعت کرنے والوں کے باننے والے بھی کم ترن درجہ کے شنیج ہوں دو سری طرف وہی شاعت پانے کے قابل ہیں جو خدا وند کریم کی اجازت کے ملاوہ خدا، انبیاء حشر اور وہ تام چیزیں جو خدا وند عالم نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں منجلہ ''شاعت ' پر حقیتی ایمان کی اجازت کے ملاوہ خدا، انبیاء حشر اور وہ تام چیزیں جو خدا وند عالم نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں منجلہ ''شناعت ' پر حقیتی ایمان رکھتے ہوں اور جو لوگ ناز کو ترک کریں اور خراکی مدد نہ کریں نیزروز قیاست کی کھنی ہوں اور زندگی کے آخری کھیجہ اپنے ایمان کو مخفوظ رکھے ہوں اور جو لوگ ناز کو ترک کریں اور خراکی مدد نہ کریں نیزروز قیاست کی قبول کھنی جسٹینی اور خود شناعت سے انکار کریں یااس کو بکا مجبیں تواہے لوگ شناعت سے محروم ہیں اس دنیا میں شنیع کی شناعت کے قبول کرنا شنیع کی ہنٹینی اور محبت کی ہذت نے مناعت انجام پاتی ہے کین خداوند عالم کی بارگاہ میں شناعت کرنے والوں کی شناعت کے قبول ہونے کی در کی ہونے کی در کے مناص کرنے کی بہت کم صلاحیت دلیل مذکورہ امور نہیں ہیں بلکہ خدا وند عالم کی وسے رحمت کا تناصنا یہ ہے کہ جو لوگ دائمی رحمت کے حاصل کرنے کی بہت کم صلاحیت دلیل مذکورہ امور نہیں ہیں بلکہ خدا وند عالم کی وسے رحمت کا تناصنا یہ ہے کہ جو لوگ دائمی رحمت کے حاصل کرنے کی بہت کم صلاحیت و کہتے ہیں ان کے لئے شرائط وضوابط کے بائے کوئی راستہ فراہم کرنے کا نام شناعت ہے۔

۲۔ ثفاعت کے بارے میں اعتراضات و ثبهات:

شناعت کے بارے میں بہت سے اعتراصات و شبات بیان کئے گئے، یہاں پرہم ان میں سے بعض اہم اعتراصات و شبات کا تجزیہ کریں گے۔ پہلا شہد بہلا شہد یہ بہلا شہر کی ۲۸ موں آیہ میں فرماتا ہے: ﴿ وَ اتَّقُوا یُومَا لا شَجْرَى نَفْلُ عَن نَفْسُ شِیْناً وَ لا یُقبِلُ مِنْها شَفَاعَة وَ لا یُوَفَدُ مِنْها عَدل وَ لا خُم یہ بیل کہ مور و بقرہ کی ہوں آیہ میں فرماتا ہے: ﴿ وَ اتَّقُوا یُومَا لا شَجْرَى نَفْلُ عَن نَفْسُ شَیْناً وَ لا یُقبِلُ مِنْها شَفَاعَة وَ لا یُوفَدُ مِنْها عَدل وَ لا خُم یہ بیل کہ بیل ہو لوگ شاعت کے معتقد میں وہ مزیداس بات کے قائل میں کہ مذکورہ آیات عام میں جو ان آیات کے ذریعہ جو ضدا کی اجازت اور مضوص قواعد وضوابط کے شخت مزیداس بات کے قائل میں کہ مذکورہ آیات عام میں شخصیص دی جاتی میں جیا کہ سہلے بھی اظارہ ہو چکا ہے۔ دوسرا شہد: شاعت کے صحیح ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ خداوند عالم شناعت کرنے والوں کے زیر اثر قرار پائے یعنی ان لوگوں کی شناعت فل الهی یعنی منظرت کا سبب ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ خداوند عالم شناعت کرنے والوں کے زیر اثر قرار پائے یعنی ان لوگوں کی شناعت فعل الهی یعنی منظرت کا سبب ہوئی۔

جواب: شفاعت کا قبول کرنا زیر اثر ہونے کی معنی میں نہیں ہے جس طرح توبہ اور دعا کا قبول ہونا بھی مذکورہ غلط لازمہ نہیں رکھتا ہے، اس
لئے کہ ان تام موارد میں بندوں کے افعال کا اس طرح شائسۃ و سزاوار ہونا ہے کہ وہ رحمت اللی کو جذب کرنے کا باعث بن سکیں،
اصطلاحاً قابل کی شرط قابلیت اور فاعل کی شرط فاعلیت نہیں ہے۔ تیسرا شہہہ: شفاعت کرنے والے خدا
سے زیادہ مہربان ہوں، اس لئے کہ فرض یہ ہے کہ اگر ان کی شفاعت نہ ہوتی تویہ گنگار لوگ عذا بمیں جتلا ہوجاتے بیا ہمیشہ معذب رہتے۔
جواب: شفاعت کرنے والوں کی مهربانی اور جدرد ی بھی خداوند عالم کی بے انتہا رحمت کی جملک ہے. دوسرے لنظوں میں، شفاعت وہ ویلد اور راہ ہے جے خداوند عالم نے خود اپنے بندوں کے گناہوں کو بیٹنے کے لئے قرار دیا ہے اور جیبا کہ اشارہ ہوا کہ اسکی عظیم رحمتوں
کا جلوہ اور کر شمہ اس کے متحب بندوں میں ظاہر ہوتا ہے اسی طرح دعا اور توبہ بھی وہ ذرائع میں جنہیں خداوند عالم نے گناہوں کی بیشش

چوتھا ثبہہ : اگر خداوند عالم کا گنہگاروں پرعذاب نازل کرنے کا حکم مقضاء عدالت ہے تو ان کے لئے ثفاعت کا قبول کرنا خلاف عدل ہوگا اور اگر ثفاعت کو قبول کرنے کے نتیجہ میں عذاب الهی سے نجات پاناعاد لانہ ہے تواس کے معنی یہ ہوئے کہ ثفاعت کے انجام پانے سے پہلے عذاب کا حکم، غیر عادلانہ تھا۔ جواب: ہر حکم الٰہی (چاہے ثفاعت سے پہلے عذاب کا حکم ہویا ثفاعت کے بعد جات کا حکم ہو ) عدل وحکت کے مطابق ہے ایک حکم کا عادلانہ اور حکیمانہ ہونا دوسرے حکم کے عادلانہ اور حکیمانہ ہونے سے ناسازگار نہیں ہے،اس لئے کہ اس کاموضوع جداہے ۔وضاحت : عذاب کا حکم ارتکاب گناہ کا تقاضا ہے.ان تقاضوں سے چشم پوشی کرنا ہی گنهگار کے حق میں ثفاعت اور قبول ثفاعت کے تحقق کا سبب ہوتا ہے. اور عذاب سے نجات کا حکم ثفاعت کرنے والوں کی ثفاعت کی وجہ ہے ہے، یہ موضوع اس طرح ہے کہ بلا کا دعا یا صدقہ دینے سے پہلے مقدر ہونا یا دعا اور صدقہ کے بعد بلا کا ٹل جانا ہی حکیمانہ فعل ہے۔ پانچواں شہہہ: خداوند متعال نے شطان کی پیروی کوعذاب دوزخ میں گرفتار ہونے کا سبب بتایا ہے جیسا کہ سورہ حجر کی ۲۲و۲۴ ہویں آیہ میں فرماتا ہے: (إِنْ عِبَادِي لَيْسُ لَكَ عَلَيْهِم سُلطَانِ إِلَا مَنِ اتَّبَعَكَ مِن الغَاوِين \* وَإِنْ جَهَنَّم كَمُوعِدُهُم أَجْمَعِين ) جو ميرے مخلص بندے ميں ان پر تجھے کسی طرح کی حکومت نہ ہوگی مگر صرف گمرا ہو تمیں سے جو تیری پیروی کرے اور ہاںان سب کے واسطے وعدہ بس جنم ہے ۔ آخرت میں گنگاروں پر عذاب نازل کرنا ایک سنت الهی ہے اور سنت الهی غیر قابل تغیر ہے جیسا کہ سورہ فاطر کی ۴۲۴ویں آیہ میں فرماتا ے کہ: (فَكُن تَجَدُ لِمُنْتَبِ اللّٰهِ تَبدِيلًا وَ لَن تَجَدُ لِمُنْتَبِ اللّٰهِ تَحوِيلًا ) ہرگز خدا كى سنت ميں تبديلى نهيں آئيگى اور ہرگز خدا كى سنت ميں تغيير نهيں پیدا ہوگا جب یہ بات طے ہے تو کیسے مکن ہے کہ ثفاعت کے ذریعہ خدا کی سنت نقض ہوجائے اور اس میں تغیر پیدا ہو جائے ۔جواب : جس طرح گنهگاروں پر عذاب نازل کرنا ایک سنت ہے اسی طرح واجد شرائط گنهگاروں کے لئے ثناعت قبول کرنا بھی ایک غیسر قابل تغیر الٰہی سنت ہے لہٰذا دونوں پر ایک ساتھ توجہ کرنا چاہئیے ، خدا وند عالم کی مختلف سنتیں ایک ساتھ پائی جاتی ہیں ان میں جس کا معیار و اعتبار زیاده قوی ہوگا وہ دوسرے پر حاکم ہوجاتی ہے۔

چھٹا شہہہ: وعدۂ ثفاعت، غلط راہوں اور گناہوں کے ارتکاب میں لوگوں کی جرأت کا سبب ہوتا ہے۔ جواب: ثفاعت ومغفرت ہونا مشر وط ہے بعض ایسی شر طوں سے کہ گنہگار اس کے حصول کا یقین پیدا نہیں کر سکتا ہے. ثفاعت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اپنی زندگی کے آخری کمحات تک مفوظ رکھے اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی شرط کے تحقق پریقین (کہ ہمارا ایمان آخری لمحہ تاک محفوظ رہے گا )نہیں رکھ سکتا ہے. دوسری طرف جو مرتکب گناہ ہوتا ہے اگر اس کے لئے بخش کی کوئی امید اور توقع نہ ہو ۔ تووہ مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہوجائے گا اور یہی نا امیدی اس میں ترک گناہ کے انگیزے کو ضعیف کردے گی اور آخر کار خطاو انحراف کی طرف ما ٹل ہوجائے گا اسی لئے خدا ئی مربیوں کا طریقۂ تربیت یہ رہاہے کہ وہ ہمیثہ لوگوں کو خوف و امید کے درمان ہاقی رکھتے میں. نہ ہی رحمت خدا سے اتنا امید وار کرتے میں کہ خدا وند عالم کے عذاب سے محفوظ ہوجائیں اور نہ ہی ان کو عذاب سے اتنا ڈراتے میں کہ وہ رحمت الٰہی سے مایوس ہوجائیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ رحمت الٰہی سے مایوس اور محفوظ ہونا گناہ کبیرہ شار ہوتا ہے. باتواں ثبہہ: عذاب سے بچنے میں ثفاعت کی تاثیر یعنی گنهگار شخص کو بد بختی سے بچانے اور بعادت میں دوسروں (ثفاعت کرنے والے ) کے فعل کا موثر ہونا ہے. جبکہ سورہ نجم ۳۹ویبآیہ کا تقاصا یہ ہے کہ فقط یہ انسان کی اپنی کوشش ہے جو اسے خوشجت بناتی ہے۔ جواب: منزل مقصود کو یانے کے لئے کبھی خود انسان کی کوششہوتی ہے جوآخری منزل تک جاری رہتی ہےاور کبھی مقدمات اور واسطوں کے فراہم کرنے سے انجام پاتی ہے. جو شخص مورد ثفاعت قرار پاتا ہے وہ بھی مقدمات بعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لئے کہ ایان لانا اور استحاق ثفاعت کے شرائط کا حاصل کرنا حصول سعادت کی راہ میں ایک طرح کی کوشش ثمار ہوتی ہے . جاہے وہ تلاش ۔ ایک ناقص و بے فائدہ کیوں نہ ہو.اسی وجہ سے مدتوں برزخ کی تحتیوں اور غموں میں گرفتار ہونے کے بعد انسان میدان مخشر میں وارد ہوگا کیکن بہر حال خودہی معادت کے بیچ (یعنی ایمان ) کو اپنے زمین دل میں بوئے اور اس کو اپنے اپھے اعال سے آبیاری کرے اس طرح کہ اپنی عمر کے آخری لمحات تک خٹک نہ ہونے دے تویہ اس کی انتہائی سعادت و خوثبختی ہے جو خود اسی کی تلاش و کوشش کا نتیجہ ہے.

گر چہ ثناعت کرنے والے بھی ایک طرح سے اس درخت کے ثمر بخش ہونے میں موثر میں جس طرح اس دنیا میں بھی بعض لوگ بعض دوسرے افراد کی تربیت و ہدایت میں موثر واقع ہوتے میں لیکن ان کی یہ تاثیر اس شخص کے تلاش و جنجو کی نفی کا معنی نہیں دیتی ہے۔ ا

ا ملاحظم بو: محمد تقى مصباح ؛ آموزش عقايد ؛ ج٣ سازمان تبليغات ، تبران ١٣٧٠-

## فهرست منابع

ا \_قرآن کریم \_

۲\_آرن ،ریمن ( ۱۳۷۰ ) مراحل اساسی اندیشه در جامعه ثناسی ، ترجمه باقرپرهام ، تهران : انتشارات آموزش انقلاب اسلامی به

٣\_ آلوسي، سيد محمود ( ٨ ١٣٠ ) روح المعانى في تفسير القرآن العظيم و السبح المثاني، بيروت: دار الفكر \_

٣ \_ ابوزيد ، منيٰ احد (١٣١٣) الانسان في الفليفة الاسلامية ، بيروت : مؤسسة الجامعية للدراسات \_

۵ \_احدی،بابک (۱۳۷۳) مدرنیته و اندیشه انتقادی، تهران : مرکز \_

۲۔احدی بابک ( ۱۳۷۷ )معای مدرنیته، تهران: مرکز ۔

۷ ـ اسٹیونس، کسلی ( ۱۳۹۸ ) ہفت نظریہ دربارہ طبیعت انسان، تهران : رشد

۸ \_ایزوٹیوٹوشی ہیکو ( ۱۳۹۸ ) خدا وانسان در قرآن، ترجمہ احد آرام، تهران : دفتر نشر فرہنگ اسلامی \_

9\_باربور،ایان ( ۱۳۶۲ ) علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاہی، تهران : مرکز نشر دانشگاہی \_

۱۰\_بارس،بولک،و دیگران (۱۳۶۹)فرہنگ اندیشہ تو، ترجمۂ ع،پاشایی، تهران: مازیار \_

اا ـ بدوى، عبد الرحمٰن (١٩٨٣) موسوعة الفيلفة ، بيروت : الموسية العربية للدراسات والنشر \_

۱۲\_ بوکای، موریس ( ۱۳۶۸ ) مقایسه ای تطبیقی میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه ذبیج الله دبیر، تهران: نشر فرهنگ اسلامی به

۱۳ - پاکر ، ڈوینس ( ۱۳۷۰ ) آدم سازان ، ترجمه حن افشار ، تهران : بهبهارنی \_

۱۲ ـ پاپر، کارل ( ۱۳۶۹ ) جنجوی ناتام ، ترجمه ایرج علی آبادی ، تهران \_

۱۵ ـ تها نوی، محد علی (۱۹۹۶) کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، بیروت : مکتبة لبنان ناشرون \_

۱۶ ـ ڈیوس ٹونی ( ۱۳۷۸ ) ہیومنزم، ترجمہ عباس مخبر، تہران : مرکز ۔

۱۷ جوا دی آملی، عبد الله (۱۳۶۶) تفسیر موضوعی قرآن کریم : توحید و شرک، قم : نها د نایندگی ربسری در دانشگاه ها به

۱۸ ـ جوا دی آملی ، عبد الله ( ۱۳۷۸ ) تفسیر موضوعی قرآن کریم ، قم : اسراء \_

19\_ا محر العاملي، محد بن الحن ( ١٣٠٣ ) وسايل الثيعه ج٩١، تهران : المكتبة الاسلامية \_

۲۰\_ د فتر بمکاری حوزه و دانشگاه ( ۱۳۷۲) درآمدی به تعلیم و تربیت اسلامی : فلفه تعلیم و تربیت، تهران : سمت په

٢١ ـ حن زاده ،صادق ( ١٣٤٨ ) اسوهٔ عارفان، قم : انتشارات امير المومنين \_

۲۲\_ د فتر جمکاری حوزه و دانشگاه (۱۳۶۹) مکتبهای روان ثناسی و نقد آن، ج۱، تهران: ست \_

۲۳\_ د فتر جمکاری حوزه و دانتگاه (۱۳۷۲) مکتبهای روان ثناسی و نقد آن، ج۲، تهران: سمت په

۲۲\_ دُورانٹ، ویل (۱۳۷۱) تاریخ تدن، ترجمه صفدر تقی زاده و ابو طالب صارمی، ج۵، تهران، انتظارات و آموزش انقلاب اسلامی،

یران به

۲۵\_ ڈورکھیم ،امیل (۱۳۵۹) قواعد روش جامعہ ثناسی، ترجمہ علی محد کاردان، تهران : دانٹگاہ تهران \_

۲۶\_ رشید رصا ، محد،المنار فی تفسیر القرآن،بیروت : دار المعرفة \_

٢ - رضى موسوى، شريف ممد ( ٧٠٠٧ ) نهج البلاغه، مصحح صبحى صالحى، قم : دار الهجرة \_

۸ ۷ ـ رنڈل، جان ہرمان ( ۱۳۷۶ ) سیر یکامل عقل نوین، ترجمہ ابوالقاسم پایندہ، تهران،انتشارات علمی و فرہنگی،ایران \_

۲۹\_روزنٹال،یودین،و دوسرے افراد ( ۱۹۷۸)الموسوعة الفلیفیة، ترجمه سمیر کرم،بیروت: دار الطبیعة ۔

٣٠ \_ زياده ،معن (١٩٨٦) الموسوعة الفليفية العربية ،بيروت : معهد الاناء العربي \_

٣١ \_ سجاني ، جعفر ( ١٣١١ ) الالهيات على ضوء الكتاب و السة و العقل ، قم : المركز العالمي للدراسات الاسلامية

۳۲ \_ شفلر، ایزرائل (۱۳۷۷) در باب استعدا د های آدمی (گفتاری در فلیفه تعلیم و تربیت ) تهران: جهاد دانشگاهی \_

۳۳ \_ سلطانی نسب، رصنا ، و فرما د گرجی ( ۱۳۶۸ ) جنین ثناسی انسان ( بررسی تکامل طبیعی و غیر طبیعی انسان ، تهران : جهاد دانشگاهی \_

۳۳ یشاکرین، حمید رضا ' 'قرآن و رویان ثناسی ' 'مجله حوزه و دانتگاه ، ثماره ۸، ص ۲۲، ۲۵ یه

۳۵ ـ صانع پور ، مریم ( ۱۳۷۸ )نقدی بر مبانی معرفت ثناسی ہیومنیٹی، تهران : دانش و اندیشه معاصر په

۳۹ ـ صدوق،ابو جعفر حسین ( ۱۳۷۸ )التوحید،تهران: مکتبة الصدوق \_

٣٤ ـ طباره ،عبد الفتاح ،خلق الانسان ، دراسة علمية قرآنية ، ج ٢ بيروت \_

٣٨ \_ طباطبايي، محمد حسين ( ١٣٨٨) الميزان في تفسير القرآن، ج١،٢ ، ١٥، تهران : دار الكتب الاسلامية \_

٣٩ \_ طوسی، نواجه نصیر الدین (۱۳۴۴ ) اوصاف الاشراف، تهران : وزارت فرہنگ و همز \_

۴۰ ـ طبرسی، ابو علی فضل ( ۱۳۷۹ ) مجمع البیان لعلوم القرآن، تهران: مکتبة العلمية الاسلامية ـ

الا \_ طه، فرج عبد القادر ( ١٩٩٣ ) موسوعة علم النفس و التحليل النفسى، كويت : دار البعادة الصباح \_

۴۷ \_ عبودیت، عبد الرسول ( ۱۳۷۸ ) ہتی ثناسی، جا، قم : موسسه آموزشی و پژوہشی امام خمینی ۔ \_

۴۳ \_العطاس، محد نقیب (۱۳۷۴ )اسلام و دنیوی گروی، ترجمه احد آرام، تهران : موسسه مطالعاتی اسلامی دانشگاه تهران \_

۸۲۷ \_ فرینکل، ویکٹور امیل (۱۳۷۵)انسان در جتجوی معنی، ترجمه اکبر معارفی، تهران: دانشگاه تهران

۴۵ \_ فرینکل، ویکٹور امیل (۱۳۷۲) پزشک روح، ترجمه فرخ سیف بهزاد، تهران: درسا \_

۲۸ \_ فرینکل ، ویکٹور امیل (۱۳۷۱) ریاد ناشنیده معنی ، ترجمه علی علوی نیا و مصطفی تبریزی ، ( بی جا ) یا دآوران \_ ۲۸ \_ فرینکل ، ویکٹور امیل (۱۳۷۱) ریاد ناشنیده معنی ، ترجمه علی علوی نیا و مصطفی تبریزی ، ( بی جا ) یا دآوران \_

۷۷ \_ فولاد وند ، عزت الله ' 'سير انسان ثناسي در فليفه غرب ازيونان تاكنون ' مگاه حوزه ، ثماره ۵۳،۵۳ \_

۴۸ \_ قاسم لو، يعقوب ( ۱۳۷۹ ) طبيب عاشقان، قم : نسيم حيات \_

۴۹ \_ کیسیرر،ارنٹ ( ۱۳۶۰ ) فلفه و فرہنگ، ترجمه بزرگ نا در زا دہ، تهران : موسسه مطالعات و تحقیقات فرمنگی \_

۵۰ \_ کیسیرر،ارنٹ (۱۳۷۰)فلفه روثنگری، ترجمه پد الله موقن، تهران: نیلوفر \_

۵۱ \_ کلینی، محمہ بن یعقوب ( ۱۳۸۸ )اصول کافی، جاو ۲، تهران : دار الکتب الاسلامیہ ۔

۵۲ \_ کوزر ، لوئیس ( ۱۳۶۸ ) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه ثناسی ، ترجمه محن ثلاثی ، تهران : علمی \_

۵۳ ـ لالانڈ ،ایٹدریو ( ۱۹۹۶) موسوعة لالاند الفلیفیہ ، ترجمہ خلیل احد خلیل بیروت : منثورات عویدات

۵۵ ـ لالانڈ،ایڈریو (۱۳۷۷)فرہنگ علمی انتقادی فلیفہ، ترجمہ غلام رصا وثیق،تهران: فردوسی ایران \_

۵۵ \_ مان، ما تكل ( ۱۳۱۴ ) موسوعة العلوم الاجتماعية ، ترجمه عادل مختار الصوارى، مكتبة الفلاح الامارات العربية المتحدة \_

۵۶ \_ مجلسی، محد باقر ( ۱۳۶۳ ) بحار الانوار ج۱، ۵، ۲۱،۱۱، ۲۹، تسران : دار الكتب الاسلاميه \_

۵۷ \_ محد تقی مصباح ( ۱۳۹۵ )آموزش فلیفه ج۲، تهران: بیازمان تبلیغات \_

۵۸ مهر تقی مصباح ( ۱۳۷۵ )اخلاق در قرآن، جاقم : موسسه آموزشی و پژوہشی امام خمینی ۔ \_

۵۹ \_ محد تقی مصباح (۱۳۷۶)معارف قرآن ( خدا ثناسی، کیھان ثناسی،انسان ثناسی ) قم : موسسه آموزشی و پژوہشی امام خمینی ۔ \_

٦٠ \_ محمد تقى مصباح ،خود ثناسى براى خود سازى ،قم : موسسه در راه حق \_

ا٦ \_ محد تقى مصباح ( ١٣٤٠ )آموزش عقايد ، ج٣ تهران : سازمان تبليغات اسلامي \_

۶۲\_محد تقی مصباح ( ۱۳۹۸ ) جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران : سازمان تبلیغات اسلامی \_

٣٣ \_ محر تقى مصباح ، را بنما ثناسى ، قم : حوزه علميه قم \_

۶۲۷ مطری، مرتضی ( ۱۳۷۰ ) مجموعه آثار ، ج۳، تهران : صدرا به

**٦۵\_مطری،مرتضی (۱۳۷۱)مجموعه آثار، ج۲،تهران: صدرا په** 

۶۶\_مطری، مرتضی **( ۱۳**۷۱ )انسان کامل، تهران : صدرا به

٦٤ ـ مطرى، مرتضى (١٣٢٥) سيرى درنهج البلاغه، قم : دار التبليغ اسلامي ـ

۲۸ - ملکیان، مصطفی (۱۳۷۵) اگزیتانیالیزم، فلنفه عصیان و شورش، محد خیاثی، قم ۔

۶۹ \_ نوذری، حبین علی، صور تبندی مدر نیته و پست مدر نیته، تهران : چاپخانه علمی و فرمنگی،ایران \_

۰> \_ نوری، میرزا حبین ( ۱۴۰۸ )متدرک الوسائل، ج۲، بیروت: موسیه آل البیت لاحیاء التراث

ا ﴾ \_ واعظی ،احد ( ۱۳۷۷ )انسان در اسلام ،سمت ( دفتر ہمکاری حوزہ و دانٹگاہ ) \_

(72) Webster ariam, (1988) Webster's Ninth collegiate Dictionary, U.S.A.(73) Kupet Adam, (1958) the social sciences Encyclopedia, Rotlage and Kogan paul

(74)Theodorson, George, (1969) and Acilles, G; A modern Dictionary of sociology, NEW YORK, Thomas. Y. Prowerl.

(75)Lw,R,I,ZEncyclopedia of Religion, (1974)the NEW (15th).

(76) Paul, Edward, (1976) Encyclopedia of Philosophy, NEW YORK, Macmillan.

قابل ذکر بات یہ کہ بہت سے مذکورہ منابع ،'' مزید مطالعہ ''کے عنوان سے اس کتاب کے ہر فصل کی تالیف میں مور د استفادہ واقع ہوئے قابل ذکر بات یہ کہ بہت سے مذکورہ منابع ،'' مزید مطالعہ ''کے عنوان سے اس کتاب کے ہر فصل کی تابیر دوبارہ میں ۔ کیکن چونکہ ان کی معلومات اسی موضوع فسل کے تحت تصیں اور اس منابع سے ان کے استفادہ کی مقدار بھی کم ہونے کی بناپر دوبارہ فرکہ کرنے سے پر ہیز کیا جارہا ہے ۔

## خود آزمائی

اانسان ثناسی سے خدا ثناسی، نبوت و معاد کے رابطہ کی وصاحت کیجئے ؟

۲.دور حاضر میں انسان ثناسی کے بحران کی چار مرکزی بحثوں کو بیان کیئے ؟

مع بیومنزم کے چارنتائج وپیغامات کو بیان کرتے ہوئے ہر ایک کی اختصار کے ساتھ وصاحت کیجئے ؟

ہم بیومنزم کے تفکرات کو بیان کرتے ہوئے تبصرہ و تنقید کیئے ؟

۵.خود فراموش انسان کی خصوصیات اور خود فراموشی کے نتائج کو بیان کرتے ہوئے کم از کم پانچ موار د کی طرف اشارہ کیجئے ؟

۲ بنود فرا موشی کے علاج کے علی طریقوں کی تحلیل کیئے ؟

﴾ قِرآن مجید کی مین آیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے خلقت انسان کی وصاحت کیجئے ؟

۸.انیان کے دوبعدی ہونے کی دلیلیں پیش کیئے ؟

۹. دینی اعتبار سے انسان کی مشتر کہ فطرت کا سب سے مرکزی عضر کیا ہے؟

۱۰. فطرت کے لازوال ہونے کی سورۂ روم کی تیویں آیہ سے وضاحت کیجئے اور مذکورہ آیہ میں (لا تبدیل کخلق اللہ )سے مراد کیا ہے ضاحت کیچئے ؟

اا.قرآنی اصطلاح میں ان کلمات، روح، نفس، عقل و قلب کا آپس میں کیا رابطہ ہے وصاحت کیئے ؟

۱۲. کرامت انسان سے کیا مراد ہے وضاحت کرتے ہوئے قرآن کی روشنی میں اس کے اقیام کو ذکر کیئے ؟

۳ اکیا آیۂ شریفہ ( و ما رمیت اذ رمیت و ککن اللہ رمی )عقیدۂ جبر کی تائید نہیں کرتی ہے ؟ اور کیوں؟

۱۲ جبر الٰہی کے سلسلہ میں جو ثبهات پیدا ہوئے میں اس کا جواب دیجے ؟

۱۵ان مین عناصر کو بیان کیئے جن کا انسان ہر اختیاری عمل کے انجام دینے میں محتاج ہے ؟

۱.۱۶ فعال ا نسان کے انتخاب کے معیار کی وصاحت کیجئے ؟

١٤ قرآن و روايات كى زبان ميں كيوں الشجھے اعال كو ' 'عل صالح ' 'كها كيا ہے؟

۸ ااسلام کی نظر میں انسان کامل کی خصوصیات کیا میں ؟

٩. قرآن میں ذکر کئے گئے کلماتِ دنیا اور آخرت کے تین موارد استعال کو بیان کیئے ؟

٠٠. اوا خرعمر میں کفر کی وجہ سے کسی شخص کی تما م المجھے اعال برباد ہو جانے کے بارے میں مناسب توجیہ پیش کیئے ؟